# تحقیقاتی عدالت کی ریورٹ

*"* 

ا يب نظر

مرتبه حلال الدين شمس

انچارج تالیف وتصنیف صدرانجمن احمریّه پاکستان

#### يبش لفظ

تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ پرایک کتا بچہ'' محاسبہ''اوردوسرا'' تبصرہ''شائع ہو چکے ہیں۔ان دونوں کتا بچوں میں ساراز ورقلم احمد یوں کوملزم گردانے پرصرف کیا گیاہے اور مؤلفینِ تبصرہ نے تو رپورٹ کی قدر وقیمت کم کرنے میں کوئی کسراٹھانہیں رکھی۔

ہم نے اِس کتاب میں بیالتزام کیا ہے کہ ہر معاملہ میں تحقیاتی عدالت کی رائے بلاکم وکاست درج کر دی جائے ۔تا بھی خواہانِ مملکت ِ پاکستان معزز عدالت کی رائے کی روشنی میں ان وجوہ کو جو فسادات کا باعث ہوئیں پھر پیدانہ ہونے دیں۔

اِس جگه مُیں کرم چوہدری اسداللہ خان صاحب اور کرم مولانا عبدا لرحیم صاحب دردکا شکریہ ادا کرنا ضروری خیال کرتا ہوں جنہوں نے اس کتا ب کی تیاری میں اپنے قیمتی مشورہ سے امداد دی اور مسودہ کواوّل سے آخر تک پڑھا۔ اِسی طرح مکرم شخ بشیر احمد صاحب کا بھی کہ انہوں نے مسودہ کا ایک حسّہ سُنا اور مفید مشورہ دیا۔ نیز مکرم ومحترم حافظ مختار احمد صاحب شا چجہانپوری کا بھی ممنون ہوں۔ مشورہ دیا۔ نیز مکرم ورجعت صروری امور کے اضافہ کی طرف توجہ دلائی۔ فحز اہم اللہ احسن الجزاء

خاکسدار جلال الدّین مس (مرتب کتاب ندا) ۱۹۵۸ برایریل ۱۹۵۵

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم نحمدةً ونصلّي على رسوله الكريم

# تمهيد

اس میں اپنے آپ کومسلمان تبحینے اور کئے پاکستان میں آس لحاظ سے ایک غیر معمولی سال شار ہوگا کہ اس میں اپنے آپ کومسلمان سبحینے اور کہنے والی ایک چھوٹی سی جماعت کو اختلاف مذہبی کی بناء پر مظالم کا تختۂ مشق بنایا گیا۔اور اسکی تباہی وبر با دی کے لئے تما م مخر بانہ طاقتیں جمع ہو گئیں۔اور فسادات کا وہ شدید طوفان اٹھا۔جس کی نظیر صرف اور صرف از منۂ قرون وسطی میں ہی مل سکتی ہے۔

۲ مارچ ۱۹۵۳ء کے دن کے متعلق فاضل جج کھتے ہیں:۔ ''اُس دن کے واقعات کو دیکھ کر''سینٹ بارتھولو نیوڈے''یا دآتا تھا۔'' کے ہاں وہ دن جس میں

''سول کے حکام جوعام حالات میں ۲ رمار چ کو پیدا ہونے والی صورتِ حالات کیں کا ملاً ہے بس ہو چکے تھے۔اور ان میں ۲ رمار چ کو پیدا ہونے والی صورتِ حالات کا مقابلہ کرنے کی کوئی خواہش اور اہلیت باتی نہ رہی تھی ۔نظم حکومت کی مشینری بالکل بگڑ چکی تھی ۔اورکوئی شخص مجرموں کو گرفتار کر کے یا ارتکابِ بُرم کوروک کرقانوں کو نافذ العمل کرنے کی ذمہ واری لینے پر آمادہ یا خواہاں نہ تھا۔انسانوں کے بڑے بڑے مجمعوں نے جومعمولی حالات میں معقول اور شجیدہ شہر یوں پر شتمال تھے۔ایسے سرکش اور جنون زدہ ہجوموں کی شکل اختیار کرلی تھی ۔جن کا واحد جزبہ یہ تھا کہ قانون کی نافر مانی کریں ۔اور حکومت وقت کو جھکنے اختیار کرلی تھی ۔جن کا واحد جزبہ یہ تھا کہ قانون کی نافر مانی کریں ۔اور حکومت وقت کو جھکنے کے ادنی اور ذلیل عناصر موجودہ بذلکمی اور ابتری پر مجبور کردیں۔اسکے ساتھ ہی معاشرے کے ادنی اور ذلیل عناصر موجودہ بذلکمی اور ابتری \*مسٹرولیم ہاؤٹ اپنی کتاب'' ہسٹری آف پریسٹ کرافٹ اِن آل ایجز'' میں اس دن کے متعلق لکھتا ہمنٹر بیٹ بردواور یوکافٹن عام ہمیشہ فرانس کی بدنا می کا باعث رہے گا قبل عام کا بھیا تک منظر جس

کی املاک کولوٹ رہے تھے اور قیمتی جائداد کو نذر آتش کررہے تھے محض اس لئے کہ یہ ایک دلچیپ تماشا تھا۔ پاری مشینری جو معاشرت کوزندہ رکھتی ہے۔ پُرزہ ہو چکی تھی اور مجنون انسانوں کو دوبارہ ہوش میں لانے اور بے بس شہر یوں کی حفاظت کرنے کے لئے ضروری ہوگیا تھا کہ سخت سے سخت تدابیر اختیار کی جائیں'' 1

اِن حالات کے پیش نظر قیام امن کی خاطر مارشل لاء کے اعلان کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔فوج نے نہایت حزم واحتیاط کیکن جراً تمندانہ اور دلیرانہ مضبوط اقدام کے ساتھ شر پیند طاقتوں کو بہت جلد زیر کرلیا۔

ان روح فرساوا قعات اور اس حالت زارکی خبریں دنیا کے پریس میں شاکع ہوئیں اور پاکستان کی بدنا می کا باعث بنیں صوبہ پنجاب کی نئی حکومت نے اِن فسادات کی وجوہ واسباب اوران جماعتوں کاعلم حاصل کرنے کے لئے جو اِن فسادات کی ذمہ وارتھیں ایک تحقیقاتی عدالت کا تقرر مناسب خیال کیا۔اور گورنر پنجاب نے اپنے مخصوص اختیارات کو بھیرہ اللہ مقصدایک بی وار میں پروٹسنٹ فرقہ کے عیسائیوں کوختم کرنا تقا۔۱۲۳ اگست ۲ کھا او پیرس میں چارلس خم کے ماتحت دکھنے میں آیا۔ملکہ نو ورکو زہر دیا گیا اور علی الصباح تھائس کے بیان کے میں چارلس خم کے ماتحت دکھنے میں آیا۔ملکہ نو ورکو زہر دیا گیا اور علی الصباح تھائس کے بیان کے مطابق سین جرمین کے جرج کی گھٹی جبتے ہی بیٹل عام شروع ہوگیا۔فرانس کا امیر الجرکوئٹی اپنے گھر میں مطابق سینٹ جرمین کے جرچ کی گھٹی جبتے ہی بیٹل عام شروع ہوگیا۔فرانس کا امیر الجرکوئٹی اپنے گھر میں وقتی کردیا گیا۔اس کا سرکاٹ کرلاش کھڑکی سے باہر گھٹی میں جسینگ دی گئی رنگ میں دس ہزار لورڈ قیامت ہر پاتھی۔مقال اور دیگر لوگ نہ تینے گئے۔قالوں کے شور مظلوموں کی آہ و وفعاں اور زخمیوں کی جیخ پکار سے اور شرفا اور دیگر لوگ نہ تین کے گئے۔قالوں کے شور مظلوموں کی آہ و وفعاں اور زخمیوں کی جیخ پکار سے قیامت بر پاتھی۔مقال میں جبم کھڑکیوں سے باہر چھٹیے اور بازاروں اور مؤلوں پر طرح طرح کی زیاد تیاں اور سختیاں کی سلمد میں بچس اور بوڑھوں مردوں اور عورتوں میں کوئی امیاز روا نہ رکھا گیا۔ بیرس سے اٹھ کر بیطوفان سارے ملک میں بھیل گیا۔جا بیٹسٹٹ مردوں اور عورتوں پر طرح طرح کی زیاد تیاں اور ختیاں کی گئیں۔اکے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے۔اور ریسب بچھ خدا کی عزت وعظمت ظاہر کرنے کے لئے کیا گیا۔'( کتاب مذکور صفح نمیر کال

1 رپورٹ صفحہ نمبر ۱۹۳

استعال کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے دومعزز ججوں لینی چیف جسٹس محمر ممنیر اور جسٹس محمر ستم کیانی پر مشتمل تحقیاتی عدالت کا اعلان کر دیا۔اور ہدایت کی کہ مندرجہ ذیل دائر ہ شروط کے اندررہ کرفسادات کی تحقیقات کریں۔

ا۔وہ کیا کوا نُف تھے جن کی وجہ سے ۲ مارچ <u>۱۹۵۳ء کو لا ہور میں</u> مارشل لاء کا اعلان کرنا پڑا۔

۲۔ فسادات کی ذ مہواری کس پر ہے۔

سے صوبے کے سول حکام نے فسادات کے حفظ ماتقدّم یا تدارک کے لئے جو تدابیراختیارکیں آیا وہ کافی تھیں یا نا کافی ۔'' لے

تحقیقاتی عدالت نے کیم جولائی ۱۹۵۳ء کو اپناکام شروع کیا۔ پہلے شہادتیں قامبندگی گئیں۔ جن کا سلسلہ ۲۳ جنوری ۱۹۵۳ء تک جاری رہا۔ پھر بحث کی ساعت کی گئی۔ جو کئی روری ۱۹۵۴ء کوختم ہوگئی۔ فاضل جول نے کار مفوضہ کی پیمیل کے لئے نواہ تک جس لگا تارکوشش ومصروفیت سے کام کیا اور جس دلی توجہ اور محنت سے انجام دیا وہ ہر پاکتانی کے لئے لائق صد شکریہ ہے۔ انہوں نے تحقیقات کے متعلق ایک شخیم رپورٹ تیارکر کے پاکتان کی ایک نا قابل فراموش خدمت سرانجام دی ہے۔ اگر اس رپورٹ کے حسب منشاء پاکتان کی ایک نا قابل فراموش خدمت سرانجام دی ہے۔ اگر اس رپورٹ کے حسب منشاء پاکتان کی گورنمٹیں صوبائی ہوں یا مرکزی قانون وانظام کے مسائل کوسیاست 'خود غرضی اور ہر کی گورنمٹیں صوبائی ہوں یا مرکزی قانون وانظام کے مسائل کوسیاست 'خود غرضی اور ہر رکھیں ۔ توبفضلہ تعالی پاکتان میں اس قتم کے فسادات کا کرِیہ منظر پھر بھی دیکھنے میں نہیں رکھیں ۔ توبفضلہ تعالی پاکتان میں اس قتم کے فسادات کا کرِیہ منظر پھر بھی دیکھنے میں نہیں آخری فقرہ میں لکھا ہے:۔

اگر جمہوریٹ کا مطلب ہیہ ہے کہ قانون وانتظام کوسیاسی اغراض کے ماتحت کر دیا جائے تو اللّٰہ تعالیٰ ہی علیم وخبیر ہے کہ کیا ہوگا۔'' ۲\*

۔ \*ہم نے اس تحقیقاتی عدالت کی اس رپورٹ کے صفحات دیئے ہیں جو اُردوزبان میں گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے شائع ہوئی ہے ۔

ار پورٹ صفحہ ۲ کے رپورٹ صفحہ ۲۵ ک

# جصّہ اوّل (۱) تحقیقاتی عدالت کی ریورٹ برایک طائرانہ نظر

# 

سہو ونسیان لازمئہ بشریّت ہے۔اجتہادی غلطی ہر بشرسے ممکن ہے۔ سچّوں کے سردار حضرت مجم مصطفی حلیقہ فرماتے ہیں:۔

إَّنَمَااَنَا بَشَرٌ اَنُسٰى كَمَاتَنُسُونَ فَاِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُ وُنِي لَ

کہ میں توایک بشر ہوں جیسے تم مُصول جاتے ہومَیں بھی مُصول جاتا ہوں ۔ جب مَیں مُصول جا وَں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔

نیز فرماتے ہیں ۔ میں بشرہوں بہت ممکن ہے کہ تمھارے دوفریق میرے پاس مقدمہ لے کرآئیں ۔اورایک اُن میں سے اپنے دلائل کوخوب بنا سنوار کر پیش کرنے والا ہو۔اور دوسرا و بیانہ کر سکے۔ تواگر میں اُس کی بحث سے متاثر ہو کر اسکے حق میں اُس چیز کا فیصلہ کردوں جواس کی نہیں۔ تو میں اُس کے لئے آگ کا ٹکڑا کا ٹنا ہوں ۔ کا بیعنی صرف میرے فیصلہ سے وہ جواُسکا حق نہیں ۔ حق نہیں بن جائے گا۔

فاضل ججوں سے انتہائی دیا نتداری اور محنت کے باوجوداپنی رپورٹ میں بعض ایسی باتیں درج ہوگئ ہیں جوبعض اوقات حالات سے ناواقفیت کی بناء پر بھی سہو ونسیان سے اور تبھی ایک غلط ریکارڈ کو درست خیال کر لینے سے ہو جایا کرتی ہے۔مثلاً فاضل ججوں نے

إ بو دا وَ دجلد اصفحة ١٥٣م طبوعه مجتبا ئي د بلي ٢ ي ابو دا وَ دجلد ٢صفحه ٢٨م امطبوعه مجتبائي د بلي

حضرت بانی کیماعت احمدیّه مرزاغلام احمد کوحضرت مرزا غلام مرتضٰی کا بوتا <sup>ال</sup>لکھا ہے حالا نکہ وہ آیکے بیٹے تھے ہے

اسی طرح لکھاہے کہ احرار نے ۱۴ اگست کو یوم کشمیر منانے کا انتظام کیا۔ سطح حالانکہ ۱۳ سالگست کو یوم کشمیر منانے کا انتظام کیا۔ سطح حالانکہ ما الگست کو یوم کشمیر منانے کا انتظام آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے کیا تھا جس کے صدر حضرت امام جماعت احمد یہ اور ممبر ڈاکٹر سرمحمد اقبال اور خان بہادر رحیم بخش اور سیّد محسن شاہ ایڈو کیٹ وغیرہ تھے۔ کہا

لین اس قسم کی غلطیاں رپورٹ کی اہمیت اور اسکی قدرو قیمت کو کم نہیں کرتیں۔
تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ بلا شبہ ایک تاریخی دستاویز ہے ۔اس رپورٹ سے
فسادات پنجاب کے جو فد بہب کے نام پر کئے گئے تھے بہت سے ایسے پہلومنظر عام پر آگئے
بہن جو بصورت عدم تحقیقات ہمیشہ کے لئے پردہ کفا میں رہتے اور بھی منظر عام پر نہ
آتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فاضل ججوں نے نہایت محنت اورا خلاص سے بیر رپورٹ تیا ر
کرکے پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت سرانجام دی ہے ۔کاش کہ پاکستانی معاشر کے
کمختلف طبقات اور گروہ اس کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھیں۔اور اپنی غلطیوں کی اصلاح
کریں ۔اور اربابِ سیاست اور ارکانِ حکومت اور قوم کے لیڈر اُن غلطیوں ،غفلتوں اور
کوتا ہیوں کا پھر شکا رنہ ہوں جن کا متیجہ فسادات کی صورت میں نکلا ۔ تامستقبل میں پھر بھی

# ر پورٹ پرایک طائرانہ نظر

ر پورٹ پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے احراری تحریک کے متعلق جو منتج فسادات ہوئی مندرجہ ذیل حقائق نیّرِ تاباں کی طرح سامنے آجاتے ہیں۔

ار پورٹ صفحہ ۸ ۲ دیکھوتذ کرہ رؤسائے پنجاب جلد۲صفحہ ۲۱ مترجم سیدنوازش علی و کتاب البریّه مؤلفہ بانی جماعت احمد بیصفحہ۱۳۴۴ حاشیہ ۳ رپورٹ صفحہ۱۰ ۲ الفضل ۱۹گست ۱۹۳۱ء

### (۱) تحریک کے بانی احرار تھے

ر پورٹ میں بیشلیم کیا گیا ہے کہ احمدیّت کے خلاف تحریک کے بانی اور اسکے چلانے والے احرار تھے۔فاضل جج لکھتے ہیں:۔

'' مرکزی حکومت کے سرکاری اعلان میں بیصراحت کی گئی ہے کہ احمد یوں کے خلاف شورش کو احرار یوں نے منظم کیا۔'' لے

ہوم سکرٹری صوبہ پنجاب نے اپنی یا دداشت میں لکھا:۔''اس میں کوئی شک نہیں کہ اس معاللے میں جارحیت کے ذمہ وار احرار ہیں۔اور اس پورے مناقشے کے بانی مبانی بھی وہی ہیں...کومت صرف احرار کی ہر پا کی ہوئی شورش کورو کنے کی غرض سے احرار ہی کولگام دینا چا ہتی ہے۔'' بے فاضل جج کیسے ہیں:۔

''سول عدالت کا سارا سروسامان احرار ہی کا کیا دھراتھا۔ آل مسلم پارٹیز کا نفرنس بھی احرار ہی کی ساختہ پرداختہ تھی۔ اور اسکی کاروائیوں پر بھی انہی کا غلبہ رہتاتھا۔ مجلس کے بعض ممبر جو دوسری جماعتوں کے نامزد کئے ہوئے تھےوہ بھی اصل میں احراری ہی تھے۔'' سے

### ۲۔احراراب بھی پاکستان کے ڈشمن ہیں

تحقیقاتی عدالت اپنی رپورٹ میں ایک ثابت شدہ حقیقت کے طور پریہ سلیم کرتی ہے کہ احرار قیامِ پاکستانِ کے مخالف تھے اور اب بھی مخالف ہیں۔

(1) فاضل جج لكصة بين: \_'

'خواجہ ناظم الدین نے احرار کو دشمنِ پاکستان قرار دیا۔ اور وہ اپنی گزشتہ سرگرمیوں کی وجہ سے اسی لقب کے مستحق تھے۔ ان کے بعد کے رویتے سے بیرواضح ہو گیا۔ کہ نئی مملکت کے وجود میں آنے کے بعد وہ اسکے مخالف ثابت ہوئے۔''مع

#### (۲) حکومت کا مرکزی اعلان: \_

''احرار کے ماضی سے ظاہر ہے کہ وہ تقسیم سے پیشتر کا نگری اوران دوسری جماعتوں سے مل کر کام کرتے تھے۔ جو قائداعظم کی جدو جہد کے خلاف صف آراء ہورہی تھیں۔ جومرحوم نے دونوں کی آزادی کے لئے جاری کررکھی تھی۔ اِس جماعت نے اب تک پاکستان کے قیام کو دل سے گوارہ نہیں کیا۔'' لے

(m) مسررولتانه كاعلان مسررولتانه نهاد ارمارچ سودواء كاعلان مين كها: \_

ڈی آئی جی سی آئی ڈی نے اپنی چٹھی مؤرخہ ۱ اپر میل <u>۱۹۵۲</u>ء میں احرار کو کا نگریس پٹلو ظاہر کر کے لکھا:۔

''اِن میں سے بعض اب بھی کائگرس ہی کے وفا دار ہیں مشہور احراری حبیب الرحمٰن تقسیم کے بعد اس صوبے کو چھوڑ کر بھارت چلا گیا ۔ بعض احراری اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اب تک پاکستان کے غدّ ار ہیں۔ وہ بظاہر ایک مذہبی بلیٹ فارم پر کام کررہے ہیں لیکن اُن کا مقصد ملک کی خدمت کرنانہیں بلکہ اپنی بگڑی ہوئی سا کھ کواز سر نو قائم کرنا ہے۔'' سے خدمت کرنانہیں بلکہ اپنی بگڑی ہوئی سا کھ کواز سر نو قائم کرنا ہے۔'' سے فارم پر کا میں:۔

''مولوی محمد جالندهری نے ۱۵ فروری ۱۹۵۳ء کو لا ہور میں تقریر کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ احرار پاکتان کے مخالف تھے اوراُن کے عقیدے کی وجوہ عنقریب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گی ۔اس مقرر نے تقسیم سے

ار پورٹ صفحہ ۱۵۰ کے رپورٹ صفحہ ۱۷۳ سے رپورٹ صفحہ ۲۹

پہلے اور تقسیم کے بعد پاکستان کے لئے پلیدستان کالفظ استعمال کیا۔اور سیّدعطاء اللّہ شاہ بخاری نے اپنی تقریر میں کہا پاکستان ایک بازاری عورت ہے جس کواحرار نے مجبوراً قبول کیا ہے۔'' لے احراری احمد یوں کے متعلق اپنی تقریروں میں کہتے رہے ہیں کہ وہ غدّ ار میں اور پاکستان کے وفادار نہیں (رپورٹ صفحہ ۲۰) کیکن اللّٰہ تعالیٰ نے شحقیقاتی عدالت کے ذریعہ حقیقت بالکل آئینہ کردی۔

# ۳۔احراری تحریک کی اصل غرض سیاسی تھی نہ دینی

(١) فاضل جج لكھتے ہيں:۔

'' یہ یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اب تک احرار یوں نے احمد یوں کے خلاف نزاع کو اپنے اسلحہ خانے سے ایک سیاسی حربے کے طور پر باہر نکالا۔'' ع

پھر لکھتے ہیں

''احرار کے رویے کے متعلق ہم نرم الفاظ استعال کرنے سے قاصر ہیں۔اُن کاطر نِ عمل بطورخاص مکروہ اور قابلِ نفرین تھا۔اس لئے کہ انہوں نے ایک دنیاوی مقصد کے لئے ایک ندہبی مسئلے کو استعال کرکے اس مسئلہ کی تو بین کی۔'' سے

(۲) مرکزی حکومت نے اینے سرکاری اعلان میں لکھا:۔

''ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کریں۔اور پاکستان کے استحام کے متعلق عوام کے اعتماد کو نقصان کی بنچائیں۔اس شورش کا یہ مقصد بالکل واضح ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر فرقہ واراختلاف کی آگ کو کھڑکا یا جائے۔اورمسلمانوں کے اتحا دکو تباہ

كردياجائے۔" سي

فحه ۲۷ می رپورٹ صفحه ۱۵۰

ار پورٹ صفحہ ۲۷ کر پورٹ صفحہ ۲۷۵ سے رپورٹ صفحہ ۲۷۸

# تحریک ختم نبوّت ساسی مقصد کے لئے تھی

**گورنر پنجاب:**۔'' یہ یقین کیا جاتا ہے اور غالباً صحیح بھی ہے کہ احرار ہر دلعزیزی حاصل کر کے اپنے سیاسی مقصد کے پیش بُر د کے لئے ختم نبّوت کی تحریک سے کام لینا جا ہتے

# تحريك كامقصد بنظمي اورلا قانوني بيدا كرناتها

احمد یوں کی مخالفت سے جواحرار کی اصل غرض تھی وہ ماتحت افسروں کو بھی نظر آ رہی

(۱) مثلاً سیرنٹنڈنٹ پولیس سر گودھا نے احرار یوں کی تقریروں کے متعلق ا بنی رپورٹ میں لکھا ''احراری کارکن امن اور سلامتی کو ہر باد کرنے پر تُلے ہوئے ہیں ۔ان کا ظاہری مقصد تو احدیوں کی مذمت کرنا ہے لیکن اندرونی مقصدیہ ہے کہ بدنظمی اور لا قانونی پیدا کی جائے ۔'' ی

# ترک آئین نہیں

(۲) مسٹرانورعلی ڈی آئی جی سی آئی ڈی نے ۱۲۳ کتو بر<u>۱۹۵۲</u>ء کوصورتِ حالات کا خلاصه ذكركرتے ہوئے لكھا: \_

''اضلاع کے جابل اور ناخواندہ ملّا ؤں نے جرأت یا کرصوبے کے دُور دست مقامات پر بھی احمد یوں پر حملے شروع کردئے ہیں ۔ پینچ یک آئینی نہیں ہے۔اوراس کے پھیلانے کے لئے قابلِ اعتراض طریقے استعال کئے حارہے ہیں۔''یں

اور ہوم سیکرٹری نے لکھا کہ احرار اور بعض دوسرے مسلمانوں کی سرگرمیوں'' کا مقصد ریہ ہے کہ ہمارے ملک کے باشندوں کی ایک قلیل ہی

> ار بورٹ صفحہ ۳۲۸ سے ربورٹ صفحہ ۳۳۸ سار پورٹ صفحہ ۱۱۲

جماعت کوجسمانی یا مذہبی اعتبار سے نا بود کردیا جائے ۔'' لے

# سے اوگوں کو احمر یوں کے خلاف مشتعل کرنے کے لئے

# احرار کی چالیں

تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ سے احراراوراُن کے رفیق کارعلاء کی بعض اُن چالوں کا بھی پیۃ لگتا ہے۔جواُنہوں نے احمد یوں کے خلاف لوگوں کواُ کسانے اوراشتعال دلانے کے لئے اختیار کیں۔

### (۱) سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر مذہب کا ناجائز

#### استنعال

رپورٹ اس امرکی تقدیق کرتی ہے کہ احرار پول نے اپنے سیاسی اور دنیوی اغراض کے حصول کے لئے مذہب کوآلہ کار بنایا۔اوراپیخ ریفوں کومغلوب کرنے کے لئے اسلام کو بطور حربہ استعال کیا۔اورعوام کے جزبات اور حسّیات کو مذہب کے نام پر مشتعل کرکے ناجائز فائدہ اُٹھایا۔فاضل جج اُن کی اس چال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔
''اسلام اُن کے لئے ایک حربے کی حیثیت رکھتا تھا۔ جسے وہ کسی سیاسی مخالف کو پریثان کرنے کے لئے جب چاہتے بالائے طاق رکھ دیتے۔اور جب چاہتے اُٹھالیتے۔کائٹرس کے ساتھ سابقہ پڑنے کی صورت میں تو اُن کے نزدیک مذہب ایک نجی معاملہ تھا۔اور وہ نظریہ قومیت کے پابند تھے لیکن جب وہ لیگ کے خلاف صف آراء ہوئے تو ان کی واحد مصلحت اسلام تھی۔جس کا اجارہ انہیں خداکی طرف سے ملا ہوا کی واحد مصلحت اسلام تھی۔جس کا اجارہ انہیں خداکی طرف سے ملا ہوا تھا۔اُن کے نزدیک لیگ اسلام کیلے فیل سے بے بروا ہی نہی بلکہ دشمن

ار بور ط صفحه ۲ ک

اسلام بھی تھی اُن کے نزدیک'' قائداعظم'''' کافراعظم'' تھے۔اسلام طرز زندگی صرف اُنہی کومعلوم تھی اورمسلم لیگ کا ہرشخص مذہب سے سخت برگانہ ہوکرزندگی بسرکرر ہاتھا۔''ل

انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح کی زندگی غیر اسلامی اور مسلم لیگ کے لیڈر ''بے ملوں'' کی ٹولی ہے۔''م

نیز اُن کے لیڈرمولا ناا ظہرعلی مظہر کا بیشعرہے:۔

''اِک کا فر کے واسطے اسلام کو چھوڑا۔ بیرقائداعظم ہے کہ ہے کا فراعظم'' فاضل جج پیشعرنقل کر کے لکھتے ہیں کہ

''مولا نامظہر علی اظہر نے ہمارے سامنے نہایت خیرہ چشمی سے بیا ظہار کیا کہ (قائد اعظم کے متعلق) وہ اب تک اِسی خیال پر قائم ہیں۔احرار نے اپنی تقریروں میں صرف یہی نہیں کہا کہ قائداعظم نے ایک پارسی خاتون سے شادی کی تھی بلکہ بیاعتراض بھی کیا کہ قائداعظم اب تک حج کے لئے مکہ معظمہ کیوں نہیں گئے۔'' یہ

اوریہی چال احرار یوں نے احمد یوں کے خلاف شورش ہرپا کرنے کے لئے اختیار کی۔اورختم نبوت کے مسئلہ کواپنی سیاسی اور دنیوی اغراض کے حصول کے لئے بطور حربہ استعال کیا۔

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

یہ یقنی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اب احرار یوں نے احمد یوں کے خلاف نزاع کوا پنے اسلحہ خانے سے ایک سیاسی حربے کے طور پر باہر نکالا۔اور جو واقعات اس کے بعد پیش آئے وہ اس امرکی بین شہادت ہیں کہ وہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے نہایت فہیم اور چالاک ہیں۔انہوں نے سوچا اگر وہ عوام کے جزبات کواحمد یوں کے خلاف برا گیختہ کردیں گے تو کوئی ان کی مخالفت کی جرائت نہیں کر ہے گا اور ان کی سرگرمی کی جتنی بھی

إر بورث صفح ۲۷۱ مر بورث صفح ۲۵ ۲۷

مخالفت کی جائیگی اسی قدر وہ ہر دلعزیز اور مقبول عام ہوجائیں گے اور بعد کے واقعات سے ظاہر ہو گیا کہ اُن کا بیہ مفروضہ بالکل صحیح تھا۔'' لے انہوں نے

''ایک دنیاوی مقصد کے لئے مذہبی مسئلے کو استعال کر کے اس مسئلہ کی تو بین کی اور اپنے ذاتی اغراض کی تکمیل کے لئے عوام کے مذہبی جزبات وحسّیات سے فائدہ اٹھایا۔'' م

# دوسری جال بے بنیا داور جھوٹے الزامات

احراریوں نے احمدیوں کے خلاف ایک نہایت مگروہ اور قابلِ نفرین بیر جال چلی کہ ان پر بالکل بے بنیا داور خطرناک الزامات لگا کرعوام الناس کے جزبات کوان کے خلاف حد درجہ شتعل و ہرا گیختہ کردیا بطورمثال چندالزامات درج ذیل ہیں:۔

# الصلع گورداسپور کا بھارت سے الحاق

 برابرا شتعال پھیلاتے رہے۔رپورٹ میں لکھاہے کہ

''احراری مقررین کئی دفعہ اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ مرزامحموداور چو ہدری ظفراللہ خال صاحب کی غدّ اری ہی کی وجہ سے ضلع گورداسپور بھارت میں شامل ہوگیا اور پاکستان کونہ مل سکا۔'' لے

فاضل جحوں نے اس الزام کواحمہ یوں کے خلاف معاندا نہ اور بے بنیا دالزام قرار دیا ہے۔اورتحقیقاتی عدالت کے صدرجسٹس منیر نے جو بونڈری کمیشن کے ممبر تھے اس الزام کا باطل ہونا ظاہر کیا ہے۔ چنانچہر یورٹ میں لکھا ہے کہ:۔

''احریوں کے خلاف معاندانہ اور بے بنیا دالزامات لگائے گئے ہیں کہ
بونڈری کمیشن کے فیطے میں ضلع گورداسپوراس لئے ہندوستان میں شامل
کردیا گیا کہ احمدیوں نے ایک خاص روتہ اختیار کیااور چوہدری ظفراللہ
خاں نے جنہیں قائداعظم نے اس کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا کیس پیش
کرنے پر مامورکیا تھا خاص قتم کے دلائل پیش کئے لین عدالت ہذاکا
صدر جو اس کمیشن کا ممبر تھااس بہادرانہ جدوجہد پر تشکروا متنان
کا اظہار کرناا پنافرض سمجھتا ہے جو چوہدری ظفراللہ خال نے
گورداسپور کے معاملے میں کی تھی۔ یہ حقیقت باؤیڈری کمیشن کے
کاغذات میں ظاہر وباہر ہے ۔اور جس شخص کو اس مسکلے سے دلچیں ہو وہ
شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کرسکتا ہے ۔چوہدری ظفراللہ خال نے
مسلمانوں کی نہایت بے خرضانہ خدمات انجام دیں ۔ان کے باوجود بعض
مسلمانوں کی نہایت بے خرضانہ خدمات انجام دیں ۔ان کے باوجود بعض
شرمناک ناشکرے پن کا ثبوت ہے۔' یہ

۲۔ جنگ شاہی کے حادثہ کی ذمہ واری کا احمہ پول پر الزام لامکپور۲۷۔ ۲۷ متبر ۱۹۵۲ء کوزیر اہتمام آل مسلم یار ٹیز کنوش ایک'' ختم نبوت

ار پورٹ صفحہ ۱۲۵ سے رپورٹ صفحہ ۲۰۹

کانفرس''منعقد ہوئی ۔سیدعطاء اللّہ شاہ بخاری نے ختم نبوت کا نفرنس کی لاج رکھنے کے لئے احمدیوں پر بیالزام لگایا۔

'' کہ لا ہور چھاؤنی کے پاس اور جنگ شاہی کے قریب ہوائی جہازوں کے جوحادثے پیش آئے ہیں اور جن میں جنر ل افتخار خاں اور جنر ل شیرخان ہلاک ہوگئے اُن کی ذمہ واری مرزائیوں پرہے''

ان تقریروں پر جولامکپور میں ہوئیں ۔مسٹرانورعلی ڈی آئی۔ جی سی آئی ڈی نے تبصرہ کرتے ہوئے ککھا:۔

''یہ بیان بالکل جھوٹ ہے کہ جنگ شاہی یا لا ہور چھاؤنی کے ہوائی حادث میں جو حادثوں میں مرزایؤں کا ہاتھ تھا کیونکہ جنگ شاہی کے حادث میں جو اشخاص ہلاک ہوئے ۔ اُن میں جزل شیرخاں بھی تھے جوخود مرزائی تھے۔احرار کی تقریریں صرف زہریلی ہی نہیں بلکہ نا شائستہ اور مکروہ ہیں۔'' لے

### ساجسٹس سکیمپ کی طرف ایک فیصله کا حجموٹا اِنتساب

فاضل جج اپنی رپورٹ میں احرار یوں کے ایک پوسٹر کا ذکر کرکے لکھتے ہیں:۔
'' یہ پوسٹر بھی فخش و نا شائستہ مواد سے لبریز ہے ۔اس میں جسٹس سکیمپ
کے ایک فیصلے کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس میں جسٹس موصوف نے مرزا
صاحب سے خرابی اخلاق منسوب کی ہے ۔ حالانکہ دراصل جسٹس سکیمپ
نے ایک ایسی تحریر کا اقتباس نقل کیا ہے جس کے خلاف احمدیوں نے
اعتراض کیا تھا یہی تحریر اس طریقے سے ایک اور قابلِ اعتراض
کتاب'' جانباز پاکٹ بک' میں نقل کی گئی تھی ۔اور ہم میں سے ایک نے
اسی بناء پر کتاب کے مصقف کو تو ہین عدالت کی پاداش میں ایک ماہ کی قید
کی سزادی تھی ۔'' می

ار پورٹ صفحہ ۱۲۱ سے رپورٹ صفحہ ۳۳۷

#### سم ۔ سازش راولینڈی کے متعلق جھوٹا برو بیگنڈا فاضل جج لکھتے ہیں۔''مولوی محم علی جالندھری نے ۱۵ اپریل <u>۱۵۹</u>۱ء کو منگری

فاضل جج کھتے ہیں۔''مولوی محمد علی جالند ھری نے ۱۵ اپریل <u>194</u>1ء کو منگری کا نفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ

''ان کے پاس اس امر کی تحریری شہادت موجود ہے کہ سازش راولپنڈی سے احمد یوں کا تعلق ہے ۔ یہ بلا شبدایک مہمل بات تھی اور مسٹر انورعلی نے بالکل صحیح کہا کہ اس سے غیظ وغضب پیدا ہوگا۔لہذا تنبیہ ہونی چاہئے۔'' یہ ذکر کر کے فاضل جج کھتے ہیں:۔

'' یہ واضح طور پر نفرت کی تلقین تھی اور نفرت بھی نہایت مکروہ قتم کی کیونکہ نہ تو مولوی مجمع علی الیسے اہم منصے کہ الیسی شہادت اُن کے قبضے میں ہوتی اور نہ کوئی الیسی تحریرا سکے بعد مقد مہ سازش کے ٹریبونل کے سامنے پیش کی گئی ۔لیکن اس قتم کی شبہ انگیز خبر نہایت آ سانی سے لوگوں کے د ماغوں میں گھر کر لیتی ہے اور اس کا کوئی ثبوت پیش کیا جائے یانہ کیا جائے سامعین اسکو بالکل صحیح اور شک وشبہ سے بالا سمجھ لیتے ہیں۔''

فاضل جج اپنی بیرائے ذکر کرکے لکھتے ہیں:۔

''ڈی آئی جی نے حسب سابق تنبیہ کرنے کی تجویز کی لیکن حسب سابق کوئی تنبیہ نہ کی گئی مسٹر دولتا نہ نے اُن کی یا دداشت پر محض مخضر دستخط شبت کر دیے ۔انہوں نے اپنی شہادت میں (موجودہ یا دداشت کی نسبت نہیں) یہ صراحت کی ہے کہ جو فائلیں اُن کے پاس بغرض اطلاع بھیجی جاتی تھیں اُن پر وہ صرف اپنے مخضر دستخط کر دیا کرتے تھے ۔لیکن یہ فائل تو کسی قطعی اقدام کی متقاضی تھی ۔'' یا

### ۵۔خان لیافت علی خان کے تل میں احمد بوں کا ہاتھ

احراریوں کی کانفرنس کے (جس کا نام'' صوبہ کانفرنس''یا ختم نبوت کانفرنس'' یا'' دفاع کانفرنس''تھا) ایک اجلاس میں جوڈپٹی کمشنرضلع منٹگری مسٹر چیمہ کی صدارت میں ہور ہاتھا

''قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے یہ کہددیا کہ قائد ملّت کے قل میں (جوگزشتہ اکتوبر میں ہوا تھا) احمد یوں کا ہاتھ تھا۔'' لے اور کہا'' مرزائیوں سے خبردار رہو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور

اور لہا ''مرزائیوں سے خبر دار رہو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور حکومت پاکستان کو چاہئے کہ خان لیافت علی خاں کے قتل کی تحقیقات کرتے وقت انکو ذہن میں رکھے ان کو پاکستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔''

فاضل جحول نے اس تقریر پر طنزییر بمارک لکھاہے:۔

''ان لوگوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ یہ تمام قومی مصائب کی تحقیقات کے گشدہ سلسلے دریافت کرنے میں یہ طولی رکھتے ہیں ۔'' مل

#### ۲\_احمد یوں پر جاسوسی کا الزام

فاضل جج کصتے ہیں:۔''اکو برا ۱۹۵ء میں سید عطاء للد شاہ بخاری نے مظفر
گڑھ میں تقریر کی جس میں تقلیم کے متعلق احمد یوں کے رویئے کی نسبت
اپنے اکثر خیالات کا اعادہ کیا اور ایک نیاراگ اسمیں شامل کردیا۔ کہ
''ایک احمدی جاسوس ایک شخص گوپال داس کی معیّب میں گرفتار کیا گیا
ہے اور میں نے حکومت کو اس سلسلے میں عمدہ معلومات مہیّا کی ہیں۔''
اس برفاضل جج کھتے ہیں:۔

'' کیا عام سید ھے سا دے لوگ تصوّ رکر سکتے ہیں کہ بیہ بذرگ اپنی گہن

ار پورٹ صفحہ ۳۶ کے رپورٹ صفحہ ۳۳۵

سالی کے بوجھ سے زیربار ہونے کے باوجودشمشیر کی طرح تیز ہے۔
گوپال داس کے ساتھی کے متعلق ایسی کہانی تصنیف کرے گاجس کوسچائی
سے کوئی دُور کا واسط بھی نہیں؟ اگریہ بھی ہوتو کیا اس سے''غداروں''کے
خلاف شدید جزبات مشتعل نہ ہوں جائیں گے؟ اگر آپ یہ جانتے ہوئے
کہ اس تقریر کی بناء جھوٹ پرہے اس کونظر انداز کررہے ہیں تو یہ مقرر کے
سفید بالوں کا احترام تو شاید ہولیکن آپ اس مرض سے تعافل کررہے ہیں
جوائس نے آپی قوم میں پھیلا دیا ہے۔' لے

#### ۷\_اخلاقی الزام

فاضل بچ لکھتے ہیں ۲۱۔ ۲۷ نومبر ۱۹۳۹ء کو احرار نے سیالکوٹ میں تبلیغ کا نفرنس منعقد کی اسمیس گیارہ ہزار حاظرین کے سامنے ماسٹر تاج الدین مولوی محمد حیات ۔مولوی محمطی جالندهری ۔ شخ حسام الدین۔قاضی احسان احمد شجاع آبادی اور سیّد عطاء الله شاہ بخاری نے تقریریں کیس اور ان سب نے احمد یوں کو احمد یت کے بانی کو۔احمدی لیڈروں کو اور چو ہدری ظفر الله خان کو گالیاں دیں ۔ اس جلسہ میں جو تقریریں کی سکیں اُن کا ایک نمونہ مولوی محمد حیات کی تقریر کی روداد میں ملے گا۔ (ملاحظہ مور پورٹ صفحہ ۱۷)

پھرمستقبل کو مدنظرر کھتے ہوئے ان کا بہتان ملاحظہ فر مائے:۔

'' ہندوستان نے تو صرف ایک لا کھ مسلمان لڑکیوں کو محبوس کررکھا ہے لیکن اگر مرزائی اپنے مقصد میں کا میاب ہو گئے تو وہ چارلا کھلڑ کیوں کو بے آبرو کردیں گے۔'' م

ناخواندہ عوم الناس کی حالت قابل رحم ہے جبکہ علماء کی جو پیموں کے سر دار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کی گدتی پر بیٹھنے کے مدعی ہیں بیرحالت ہو کہ وہ جھوٹ بولنے اور بناوٹی واقعات کے بیان کرنے سے پر ہیز نہ کریں ۔اور اللہ تعالیٰ کے وعید شدید سے ذرا بھی نہ ڈریں ۔کیا ان مدعیان ِ علم وفضل کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ جو کسی پر زنا کی تہمت لگاتے اربورٹ صفحہ ۳۳ پر پورٹ صفحہ ۴۸

ہیں اور اسکے چارعینی شاہد پیش نہیں کر سکتے اسلام میں اُس کی سزایہ ہے کہ لوگوں کے مجمع میں اُن کے اسّی دُرِّے لگائے جائیں اورآئندہ اُن کی شہادت قبول نہ کی جائے کیونکہ وہ اللّہ تعالیٰ کے نزدیکے جھوٹے ہیں۔

نيز احمديون يربيهالزام لگايا كه: \_

''وہ غدار ہیں ۔اور یا کتان کے وفادار نہیں ۔'' سے

لیکن اللہ تعالیٰ نے عدالت کے ذریعہ ظاہر کردیا ہے ۔کہ احمدیوں پر غدّ اری اور عدم وفاداری کا الزام لگانے والے در حقیقت خود پاکستان کے دشمن اور غدار ہیں اور وہ صرف پاکستان بننے سے پہلے ہی اس کے وجود میں آنے کے مخالف نہیں تھے بلکہ انہوں نے اب تک بھی پاکستان کے قیام کودل سے گوارہ نہیں کیا ہے۔ ہم

# تيسري حپال

### شورش کومرکزی وزراء کی تائید حاصل ہے

احرار یوں نے عوام الناس پراپنارعب قائم کرنے اور اثر ڈالنے کے لئے ایک حپال میہ چلی کہانہوں نے بیمشہور کرنا شروع کردیا کہانہیں مرکزی حکومت کے بعض وزراء کی تا ئید حاصل ہے چنانچے سیکرٹری حکومت پنجاب نے لکھاہے کہ

''اس کیس میں احرار نے بیمشہور کررکھا ہے کہ انکی شورش کومرکزی یا اسکے حکومت کے بعض وزراء وحکام کی تائید حاصل ہے ۔سی آئی ڈی کی رپورٹ مظہر ہے کہ شہروں میں بیر بات سرگوشیوں کے ذریعہ سے پھیلائی

إر پورٹ صفحہ ۲۵ کے رپورٹ صفحہ ۲۵ سے رپورٹ صفحہ ۲۱ کم ملاحظہ ہور پورٹ صفحہ ۲۹،۱۵۰ ۱۲۳ ا

جارہی ہے۔' لے

ہوم سیکرٹری نے اپنی یا دواشت میں اس پر و پیگنڈے کا بیا تر لکھا کہ:۔

''اب عوام الناس کا احساس کیے ہے (گو بیہ احساس ہر گزحق بجانب نہیں) کہ عزت مآب وزیر خارجہ کے بعض رفقائے کا راس شورش کی پشت پر ہیں۔ورنہ اسکی کیا وجہ ہے کہ وہ اُن کے خلاف تو ہین ودُ شنام کو نہایت بے فکری سے نظرانداز کررہے ہیں۔'' سی

### یا کشان میں احمد بول کی حکومت

احرارنے تو ایک طرف بیہ کہہ کر کہ بعض مرکزی وزراءاُن کی پشت پر ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور دوسری طرف بیہ کہہ کرانہیں دہشت ز دہ کیا کہ

'' پاکستان پراحمد یوں کی حکومت ہے جو ملک کے غدّ اربیں۔اس مقصد کی خاطر فوجی اور غیر فوجی احمد می عہد بداروں کی فہرسیں اکثر شائع کی جاتی ہیں۔'' سو

الغرض بیر مختلف قتم کی چالیں تھیں جو مدعیان علم وفضیلت احرار یوں اوراُن کے رفقاء نے لوگوں کو احمد یوں کے خلاف جزبات کو برا پیختہ کرنے کے لئے اختیار کیس ۔

#### ۵\_احمریوں کی مظلو مانہ حالت

تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کا دامن احمہ یوں پرظم وستم 'جروتشد" داوراُن کی توہین وتند لیال کی داستانوں سے پُر ہے۔ان پرخطرنا ک بہتان باندھے اور بے بنیا دالزام لگائے گئے ۔وہ طرح طرح کے سبّ وشتم اور لعن طعن کا نشانہ بنائے گئے ۔انکو جلسوں، مجمعوں، سڑکوں اورگلی کو چوں میں فخش گالیاں دی گئیں ۔ایک عام اشتعال اور غیظ وغضب پھیلا دینے کے لئے خود ساختہ باتیں اُن کی طرف منسوب کر کے مشہور کی گئیں جلوسوں میں ان کے خلاف گندے اور دل آزار نعرے لگائے گئے اور نہایت ایذاں رساں جلوسوں میں ان کے خلاف گندے اور دل آزار نعرے لگائے گئے اور نہایت ایذاں رساں اِرپورٹ صفحہ اللہ اور علیہ کے اور نہایت ایذاں رساں اِرپورٹ صفحہ ا

کارٹو ن بنائے اور پھیلائے تحریروں،تقریروں اور فتووں میں گئے اُن کومرتد زندیق قرار دے کرعوام کو کھلے بندوں اُن کے قتل وغارت کی ترغیب دی گئی ۔اور اس صدی کے علاء کرام کا دماغ انکوصفحہ عالم سے نیست ونابود کر دینے کی جو تد ابیرسوچ سکتا تھا اُن کے سوچنے اور ان کو مملی علیمہ پہنانے کی کوشش میں کوئی کمی نہ کی گئی۔اس سلسلہ میں احراریوں اور انکے رفقاءِ کارکی چند کاروا بیوں کا ذکر بطور نمونہ شتے از خروارے تحقیقاتی عدالت کی ریورٹ سے درج ذیل ہے:۔

### (الف)احديوں كے تل كى ترغيب

ا۔رپورٹ میں بحوالہ یا دواشت مرقومہ مسٹرانورعلی ڈی آئی جی سی آئی ڈی لکھا ہے:۔

''احرار بوں کا طرزِ عمل نہایت شرائگیز ہے اور انہوں نے جان بوجھ کریہ
طرزِ عمل اختیا رکیا ہے تا کہ احمد یوں کے خون سے کھیل کر ارزاں ہر
دلعزیزی حاصل کریں ۔یہ کہنا کہ احمدی زندیق ہیں لہذا مستوجب قبل
میں اور مسلمانوں کو صرف نمازی نہیں بلکہ غازی بھی بننا چاہئے اسکے سوا
اورکوئی مطلب نہیں رکھتا کہ احمد یوں کو نہ تینے کر دیا جائے۔'' لے

اورکوئی مطلب نہیں رکھتا کہ احمد یوں کو نہ تینے کر دیا جائے۔'' لے

اورکوئی مطلب نہیں رکھتا کہ احمد یوں کو نہ تینے کر دیا جائے۔'' لے

کہا ہے کہ مرزائی مرتد ہیں اور احکام اسلامی کے مطابق واجب القتل ہیں۔'' میں

( نیز ملاحظہ ملاحظہ ہوں احراری علماء کی تقریریں مندرجہ رپورٹ صفحہ ۱۱۹۔۱۲۳ سے ۳۹۲۔۳۳۷ وغیرہ ) معلم ب اسی طرح رپورٹ میں لکھا ہے۔

''سی آئی ڈی نے دوران مراسلت میں ایک چٹھی کپڑی جس میں لکھا تھا کہ جوشخص وزیر خارجہ کوئل کرے گااسکو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔'' سی

إر پورٹ صفح ۲۸ سے رپورٹ صفح ۱۱۳ سے رپورٹ صفحہ ۲۸۱۱

مل ۔ اورسیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے اپنی ایک تقریر میں اعلان کیا '' کہ اگر مرز اغلام احمد نے آجکل کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو وہ اُنہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کردیتے ۔ اس جلسے کے حاضرین میں سے ایک آ دمی سچے گئے اُٹھ کر کہنے لگا کہ میں چوہدری ظفر اللہ خاں کو ہلاک کرنے کے لئے تیا رہوں اور ایک اُورموقع پر مرز ابشیر الدین محمود احمد کو ہلاک کردینے پر بھی آ مادگی ظاہر کی گئی۔' لے

#### (ب)احديوں كو گالياں

**ا** مسٹرانورعلی ڈی آئی جی سی آئی ڈی نے یا د داشت میں لکھا:۔

''جتناوتت گزرتا گیا۔تقریروں کالہجہ بدسے بدتر ہوتا چلا گیا۔۔۔احرار نے اپنی پوری توجہ احمد یوں کی بدگوئی پر مرتکز کر دی ۔اور نہایت شرمناک دُشنام طرازی کا آغاز کر دیا۔'' ۲

۲ مسٹرنذ ریاحدالیں بی (B) نے یا دداشت میں لکھا کہ احرار

'' عام طور پراپنی تقریروں میں مرزا غلام احمد کو دجّال' کدّ اب اور زانی اور زانی اور چو ہدری ظفراللّہ خال کوغدّ اراور دشمن پاکستان کہتے ہیں ۔'' سی

تقریمیوں کا خمونہ:۔احراری مقررین کی تقریریں اتنی گندی ہوتی تھیں کہ اُن کے ذکر سے اجتناب ہی مناسب ہے۔ہم یہاں بطور نمونہ مولوی مجمعلی جالندھری کی تقریر کو پیش کرتے ہیں۔مولوی موصوف نے ۲۵۔اگست ۱۹۵۲ء کومنٹگمری کے احراری جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے یوں گو ہرافشانی کی:۔

''مرزائیت کوئی مذہب نہیں بلکہ تماشا ہے۔اور مرزائی چوڑوں چماڑوں سے بدتر ہیں۔۔۔۔مرزائے قادیان بدچلن آدمی تھا۔اس کی حرم سراکے معاملات کے سلسلہ میں گئی آدمی قتل کردئے گئے۔مرزائیوں کو اپنے پانی کے نلوں سے یانی مجرنے کی اجازت نددینی چاہئے۔اوراُن کے

ار پورٹ صفحہ ۳۲۷ میر پورٹ صفحہ ۲۰ سے رپورٹ صفحہ ۲۵

ساتھ ایک تا نگہ میں نہیں بیٹھنا چاہئے۔ان کو مجبور کرنا چاہئے کہ دوبارہ اسلام قبول کرلیں میں جے کہ وزیر اعظم کے اعلان مؤرخہ ۱۳ اگست کے جواب میں چوہدری ظفر اللہ خال کا جواب قابل اعتراض تھا۔لیکن چونکہ اس کے چوہڑوں پر بڑے زور کی لات پڑی اس لئے اس کا چیخنا قدرتی تھا۔''

یہ ذکر کر کے فاضل جج لکھتے ہیں:۔

'' چیف منسٹر نے بیر پورٹ ۱۸ استمبر ۱۹۵۲ء کو ملاحظہ فرمائی شائداس مرحلے پر بھی کسی '' عام تنبیہ کی فکر کرنا'' غیر ضروری تھا۔ لیکن قانون ملی کہاں تھا؟ کیا اس تقریر پر کسی شخص کوشرم نہ آئی؟ لیکن ہم بھول رہے ہیں حکومت کوئی کاروائی کر ہی نہ سکتی تھی ۔ کیونکہ سی آئی ڈی یا ہوم سیکرٹری نے کسی کاروائی کی تجویز نہ کی تھی ۔ باقی رہاڈ سٹر کٹ مجسٹریٹ اور سپر نٹنڈ نٹ پولیس کا معاملہ تو غالبًا بیلوگ اپنے دوسرے فرائض میں مصروف ہوں گے جو ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ لا ہور کے مطابق تقسیم کے بعداُن کے سپر دہوئے ہیں یعنی ''بڑے آ دمیوں کے استقبال کے انتظامات ۔'' یا

۲۔ چونکہ چوہدری ظفر اللہ خال کو قائد اعظم مرحوم نے وزیرِ خارجہ مقرر فرمایا تھااور اوہ بانی کیا کتان کے دشمن اور بانی کیا کتان کیے دشمن اس کے احراری جودل سے اب بھی پاکتان کے دشمن ہیں۔قائداعظم مرحوم کے متعلق بھی اس طرح گنداچھالتے رہے۔مثلاً صاحبزادہ فیض الحسن آلومہاری نے سیّداما معلی کے مُرس کے موقع پر ۲۷ اگست ۱۹۸۸ء کوضلع بھلر میں جوتقریر کی اس میں کہا:۔

''مشرقی پنجاب میں ہندؤوں اور سکھوں نے جوایک لا کھ مسلمان عور توں کو اغوا کرلیا تو اسکی وجہ بیتھی کہ قائد اعظم پاکستان کے گورنر جنزل بننے کے لئے بے حد مضطرب تھے۔'' \* ۲

لئے بے حدمضطرب تھے۔'' \* مع \*اسی تقریر میں اُس نے بیے بھی کہا۔'' بیگم لیافت علی خال اور دوسری عورتیں جو پردہ نہیں کرتیں۔سب بازاری عورتیں ہیں۔(صفحہ10) اِرپورٹ صفحہ۳۹ میر پورٹ صفحہ۱۵ اور عبدالرحمٰن میانوی نے چونڈہ ضلع سیالکوٹ کے جلسہ میں کے مئی <u>۱۹۴۸</u>ء کو اپنی تقریر میں کہا:۔

''مشرقی پنجاب میںمسلمانوں کے تل عام کہ ذیمہ واری قائداعظم مرحوم پر ہے۔''ا

#### (ج)احراری تحریر کانمونه

ا۔فاضل جج''ایک نہایت مکروہ افتتاحیہ ''کے زیرِ عنوان بحوالہ آزاد مؤرخہ انومبر ۱۹۵۲ء جس کے ایڈیٹر ماسٹر تاج الدین تھے لکھتے ہیں:۔

"آخر کب تک اس ملک میں ایک زانی شرابی غنڈ ا بدمعاش جعلساز جھوٹے اور دجّال کے متعلق نبی میسے موعود ۔احمہ اور محمہ کے نام ہمارے کا نول میں ڈالے جائیں گے۔اور کب تک ایک ایک ایک عورت کے لئے جو ننگِ انسانیت ہے اُمت کی پاک اور باعصمت ماؤں کو اُن کی قبروں میں بے چین اور مضطرب کیا جائےگا۔" ع (بیہ حوالہ مرزا غلام احمہ اوران کی اہلیہ کے متعلق ہے)

اس ير فاضل جج لكھتے ہيں: \_

''کسی قتم کی کاروائی نہ کرنے کی سفارش کے بعد ڈی آئی جی نے اس شدید دشنام وتو بین کے خلاف سخت نفرت کا اظہار کیا ۔جس کا نشانہ جماعت احمد بیکے بانی اوراس کے افراد کومسلسل بنایا جار ہاہے۔''

ار بورث صفحه ۱۲ کر بورث صفحه ۳۲۸

اسکے بعد ڈی آئی جی نے لکھا:۔

'' بیمضمون بھی اس مہم کا ٹکڑا ہے ۔ جواحرارلیڈروں اور ملا وَں نے روزانہ جاری کررکھی ہے میں ماسٹر تاج الدین سے بات کروں گا۔''

ہوم سیکرٹری نے ۲۹۔دسمبر کواس رائے سے اتفاق کیااور چیف منسٹرنے ۵۔جنوری

کواس یا د داشت پر دستخط کر دئے۔''

بيله كر فاضل جج لكھتے ہيں: \_

'شرافت وشائسگی اس فیصلے سے بغاوت کرتی ہے۔ ہم' آزاد' کی یہ تحریر تواس سے قبل پڑھ کچکے تھے۔لین اس پر ڈی آئی جی کی یا دداشت ہمارے سامنے اسوقت پڑھی گئی جب مسٹر دولتا نہ ہمارے سامنے اطور گواہ پیش تھے جب ہم نے اس یا دداشت کو پڑھا تو ہمیں ایسا احساس ہؤا جس کا ظاہر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ہمیں اپنی آ کھوں اور کا نوں پر یقین نہ آیا۔فیصلہ یہ ہؤا تھا کہ اُن مکر وہ صور توں میں کم سے کم معمولی قانونی چارہ جوئی ضرور کر لینی چاہئے لیکن دو ہی دن کی مدت کے اندرکیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ بدل دیا گیا۔کیا مرکزی حکومت نے ہمااور ۲۱ دسمبر کے درمیان ہی بالتفاتی اختیار کرلی تھی ؟ اگر ماسٹر تاج کے لئے کوئی وجہ پیدا کرنا ضروری تھا تواسکے لئے مرکز کی بے التفاتی کا الدین کوئی وجہ پیدا کرنا ضروری تھا تواسکے لئے مرکز کی بے التفاتی کا بہانہ ڈھونڈ نا نہایت نازیبا بات تھی۔اس صورت میں حالات کی مضمنی کی طرف صوبائی حکومت کو توجہ دلانے والاخود مرکز ہی تھا۔'' لے مضامیں کی طرف صوبائی حکومت کو توجہ دلانے والاخود مرکز ہی تھا۔'' لے

دوسری تحریر

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

ار پورٹ صفحہ ۳۲۹

''ایک اردو اخبار مزدور ملتان سے شائع ہوتاہے جس کاایڈیٹر ابو ذر بخاری ہے جومشہور احراری لیڈر سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ہے ۔۔۔اُس نے اپنی اشاعت مؤرخہ ۱۳ جون ۱۹۵۲ء میں ایک مضمون شائع کیا جس میں جماعت احمدیہ کے امام کے متعلق عربی خط میں ایک الی پست اور بازاری بات لکھی کہ ہماری شائنتگی اس کی تصریح کی ا حازت نہیں دیتی ۔ اگر بیالفاظ کسی احمدی فرد کے سامنے کیے جاتے اورنتیجه مه موتا که سی کی کھو بڑی تو ردی جاتی تو ہمیں اس پر ذرا بھی تعجب نہ ہوتا۔ جوالفاظ استعالٰ کئے گئے وہ پرلے درجے کے مکروہ اور متبذل زوق کا ثبوت ہیں۔اوران میں اس مقدس زبان کی نہایت گتاخانہ تفحیک کی گئی ہے جو قرآن مجیداور نبی کریم آلی کے زبان ہے۔اس مضمون کوبھی ڈائر کٹر تعلقات عامہ نے پڑھا اور صرف یمی فیصلہ کیا کہ اخبار کو تنبیہ کر دی جائے ۔ تین دن کے بعد اس اخبار نے این اشاعت ۱۲ ۔ جون ۱۹۵۲ء میں مرکزی حکومت کو گالیاں دیں ۔ اگر چہاس موقع پراس اخبار سے تین ہزار رویے کی ضانت طلب کی گئی لین چیف منسٹر نے ایک وفد کی عرض معروض پر ضانت کا حکم منسوخ کردیا۔ ' لے

#### (د) كارٹون كانمونه

فاضل جج لکھتے ہیں کہا خبار'' آزاد'' کی اشاعت مؤرخہ استبر<mark>ر 190</mark>7ء کا نام مطالبہ نمبرتھا۔

"اس اخبار نے اپنے صفحہ اول پر ایک کارٹون شائع کیا اسکا جائزہ لینے والے افسرنے اس کی حسب ذیل تصریح کی:۔

ا ِر بورٹ صفحہ ۸۵٬۵۸

سرورق پراس اخبار نے ایک رنگا رنگ کارٹون شائع کیا ہے جس میں جان بُل کوایک سیسرا ظاہر کیا گیا ہے جواحمہ بت کی ٹوکری سے سانپ نکال رہا ہے ایک بڑاسانپ ٹوکری سے اُٹھ کرقا دیان پر (جس کوایک بلند مینار سے ظاہر کیا گیا ہے وہاں سے وہ ایک سوراخ میں داخل ہو کرر بو ہیں مرزا بشیرالدین محمود احمد کی صورت میں نمو دار ہوگیا ہے مرزا بشیرالدین محمود احمد کواپنے مُنہ سے تین سانپ خارج کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ۔ اِن سانپوں میں سے ایک تو راولپنڈی میں قائد ملّت مرحوم کو ڈس رہا ہے دوسرا ایک ہوائی جہاز کو تباہ کررہا ہے ۔ (جنگ شاہی کے حادثہ کی طرف اشارہ) اور تیسر اظفر اللّه خال کی شکل میں وزیر اعظم یا کتان کو ڈسٹ کے دریے ہے۔' یا

''مرکزی حکومت نے اپنی چھی مؤرخہ اا۔ اکتوبر ۱۹۵۲ء میں حکومت پنجاب کی توجہ اس کارٹون کوطرف مبذول کرائی۔ اس چھی میں لکھا تھا کہ غالبًا حکومت پنجاب اس کارٹون کو ملاحظہ کرچکی ہے اور اس کے خلاف مناسب کاروائی کرکے مرکزی حکومت کواطلاع دے گی ۔ اسکے جواب میں ڈائر کٹر تعلقات عامہ نے اپنی چھی مؤرخہ ۲۳۔ اکتوبر ۱۹۵۲ء میں مرکزی حکومت کو صرف یہ اطلاع دی کہ حکومت صوبہ نے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ اس اخبار کے پرنٹر پبلشر کو طلب کر کے تنبیہ کردیں کہ اگر وہ اس فتم کا مواد شائع کرنے سے بعض نہ آئے گا تو حکومت اس کے اخبار کو بند کردیں گہ اگر وہ اس فتم کا مواد شائع کرنے سے بعض نہ آئے گا تو حکومت اس کے اخبار کو بند کردیں گہ اگر وہ اس فتم کا مواد شائع کرنے سے بعض نہ آئے گا

### (ح) احدیوں نے نہایت اعلیٰ صبر کانمونہ دکھایا

احمدیوں نے گالیاں کھا ئیں تو ہین برداشت کی لیکن کسی صورت میں بھی یہ گوارہ نہ کیا کہ ملک میں لاقا نونیت کا دور دورہ ہو چنانچہ آئی جی مسٹر قربان علی خال نے ۵۔اپریل

ار پورٹ صفحہ ۱۰۱ کے رپورٹ صفحہ ۱۰۱

#### 1991ء کولکھا کہ شیخ حسام الدین نے

''وعدہ کیا تھا کہ اُن کی جماعت آئندہ احمد یوں کے خلاف پروپیگنڈانہ کرے گی یادرہے کہ احمدی بھی بھیڑ کے بچنہیں ہیں وہ اس وقت چپ چاپ ہیں اور جوائی کاروائی نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنی قلّت تعداد ہے آگاہ ہیں لیکن ہر خص کے صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بہر حال حکومت کا اپنا فرض بالکل واضح ہے۔ آخر حکومت کب تک اس بے دردانہ اشتعال انگیزی کوروار کھے گی اب تو قریب تی سمجھنا چاہئے کہ احراری احمد یوں کو مبتلائے عذاب کررہے ہیں۔'' لے

# (ط) احدیوں کے مقابلے میں احرار کا طرزِ عمل

''۲۲۔اور ۲۳ ستمبر 1991ء کو بھلوال میں احمدی تبلیغ کانفرنس منعقد ہوئی اس کے مقابلہ پرمحض چڑانے کے لئے سامنے کی مسجد میں ایک سُنّی کانفرنس فی البدیہ کر لی گئی۔ پولیس کی رپورٹ مظہر ہے کہ احمد یوں نے کوئی نا گوار بات نہیں کی لیکن احرار یوں نے ایسی باتیں کیں۔'' م

# (ی)اثرات ونتائج

جب حکومت کی طرف سے احرار یوں کو تھلم کھلا لاقانونیت کی تلقین کرنے پر بمقتصائے قانون کوئی سزانہ دی گئی اور عوامی ذہن کو احمد یوں کے خلاف مسموم کرتے چلے گئے۔اُن کے مقاطعہ کی تلقین کی گئی اُن پر تشد دکی تعلیم دی گئی۔اُن کے قال کی ترغیب دلائی گئی۔افسروں نے احرار یوں کی اِن امن شکن کاروائیوں اور اُن کی تقریروں اور تحریروں کے خطرناک نتائج پر مفصل یا دداشتیں قلمبند کر کے مقامی حکومت سے قانونی کاروائی کے لئے بار بار درخواستیں کیں اور کچھ پر واہ نہ کی گئی تو اس کا جونتیجہ متوقع تھا وہی ظہور میں آیا چنانچہ بار بار درخواستیں کیں اور کچھ پر واہ نہ کی گئی تو اس کا جونتیجہ متوقع تھا وہی ظہور میں آیا چنانچہ بار بار درخواستیں کیں اور اگست ۱۹۵۸ء کومولویوں کی تقریروں سے متاثر وشتعل ہوکرلوگوں

إر پورٹ صفحه ۱۵ کر پورٹ صفحه ۳۳۳ - ۳۳۳

نے ایک احمدی نوجوان فوجی افسر محمود کو نہایت وحشانہ طریق سے قتل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم معائنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے جسم پر گند اور تیز دھار والے ہتھیاروں سے لگائے ہوئے چیبیں۲۲ زخم تھے۔ ل

سلے سراکتوبر کی رات کو بمقام اوکاڑہ ایک جلسہ عام میں مقررین نے بے انتہاء اشتعال انگیز تقریریں کیں ۔ایک مقرر نے جلسہ کے نوجوان حاضرین سے اپیل کی کہ مرزائی فتنہ سے قوم کو نجات دلاؤ۔ دوسرے دن محمد اشرف نے جو تقریرین چکاتھا ایک چھر سے سے مسلح ہوکرایک احمدی مدرس غلام محمد کا تعاقب کیا جواوکاڑہ جارہا تھا۔اور اُسکے چھرا گھونپ کر اُسے قل کردیا۔ ع

سل اوکاڑہ کے تل کے بعداسی مہینہ میں راولپنڈی میں ایک اوراحمدی قبل کردیا گیا۔دونوں وارداتوں کے درمیان صرف چندروز کا وقفہ تھا۔راولپنڈی کے باغ گوالمنڈی میں ایک شخص ولایت خال نے بدر دین احمدی کوگولی سے مارڈ الا۔اس قبل کا مقصد کچھ واضح نہیں۔لیکن عینی شاہدین میں سے ایک نے جس پرسیشن نج اور ہائیکورٹ دونوں نے اعتبار کیا ہے۔یہ بتایا کہ جب مجرم عین موقع پر گرفتار کیا گیا۔تو اس نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ میں نے بدردین کواس لئے ہلاک کیا ہے کہ وہ احمدی ہے۔ سے

# (۴) كيچرځينكى اورمُنه كالاكيا

کیم اکتوبر <u>19</u>0ء کو ایک احمد کی مولو کی نور دین سات دوسرے احمد یوں کے ساتھ تبلیغی مہم پر چک نمبر ۵ میں گیا۔ یہاں کے غیراحمد یوں نے مبلّغوں کو گیبر لیا پھر اُن پر کیچڑ تھینکی۔اُن کے چبروں پر کا لک ملی۔اور گندے پانی میں سے انہیں ہنکا کر ریلوے سٹیشن اوکاڑہ تک پہنچایا۔ سمج

#### (۵)۔ پتجر تھنکے

١٦ ـ ١ عن احمد بير سيالكوث ني سي جماعت احمد بير سيالكوث ني تبليغي

ر بورث صفحه ۱۳ - ۱۲ بورث صفحه ۲۵ سر بورث صفحه ۲۷ می ر بورث صفحه ۲۷

کانفرنس کی ۔احرار یوں نے انتہائی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ جلسہ ممنوع قرار یائے۔ جب انہیں اینے مقصد میں ناکا می محسوس ہوئی تو وہ ایک بہت بڑے ہجوم کے ساتھ جلسہ گاہ کو دل آ زارنعرے لگاتے ہوئے آئے لیکن ڈی سی ۔ایس پی اور اے ڈی ایم کی موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے منصوبوں میں کا میاب نہ ہو سکے ۔آخر جب جلسہ کے بعد احمد ی ا پنے گھروں کووا پس جار ہے تھے تو احرار یوں نے اُن پر پچھر پھینک کرا پنے دل کا بخار نکالا ہے| Y ۔ مسٹر انور علی نے ۲۰ مئی ۱۹۵۲ء کوایک یا دداشت میں ۱۹۵۰ء سے لے کر

احرار کےافعال اوراثرات کا جوخلاصہ درج کیا ہےاُس میں ککھا ہے:۔

ا۔'' جنوری ۱۹۵۱ء میں احرار یوں نے سیالکوٹ میں احمد یوں کا ایک جلسہ درہم برہم کیا۔''

۲۔'' فروری میں جیک جھمرہ کے مقام پرمولوی عصمت اللّٰداحمدی کے بیٹے کوریلو ہے سٹیشن پراحرار نے حچسرا مار دیا۔''

۳۔'' مارچ کو گوجرانوالہ کے مقام برایک احمدی دکا ندار برحملہ کیا گیالیکن یولیس نے اسکی جان بچالی۔ '''

ہم۔ایریل میں لائکپور کے مقام پر غلام نبی جانبا زکی دھمکی کے بعدایک احدی د کا ندار پرحمله کیا گیا۔''

۵۔''مئی میں سمندری کے مقام پراحمہ یوں کی مسجد جلا دی گئی۔''

۲ ۔'' نومبر میں پھر لائکپور میں احمد یوں کا ایک جلسہ درہم برہم کیا گیا جس کے باعث طرفین کو جانی نقصان اُٹھانا پڑا۔''

ے۔ اسی مہینے میں احرار نے ملتان میں احمد یوں کے ایک جلسہ کومنتشر کرنے کی کوشش کی۔'' یہ

یہ اور اِسی قشم کی اُور سختیاں مختلف مقامات کے احمد یوں پر کی گئیں ۔لیکن طوالت کے خوف سے ہم اتنے پر ہی بس کرتے ہیں۔

> ی پر پورٹ صفحہ اسم ا<sub>ي</sub>ر پور ٺ صفحه٠ ٢

#### ٢ \_ صوبائي حكومت كاسلوك احد بول سے

مجلس عمل نے اپنے تحریری بیان میں فسا دات کی ایک وجہ بیا سے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے احمد یوں سے ترجیحی سلوک کیا۔ ل

تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ اس دعویٰ کو بالکل غلط اور بے بنیاد قرار دیتی ہے۔احمد یوں سے صوبائی حکومت نے جس قسم کاسلوک روارکھاا سکے متعلق فاضل ججوں کی رائے حسب ذیل ہے:۔

ا۔ 'احراریوں سے تو ایسابرتاؤ کیا گیا گویا وہ خاندان کے افراد ہیں اور احمد یوں کو اجنبی سمجھا گیا۔احراریوں کارویّہ اس بچے ساتھاجس کو اسکا باپ اجنبی کو پیٹنے پر سزا کی دھمکی دیتا ہے اوروہ بچہ بیہ جان کر کہ اُسے سزانہ دی جائیگی۔اجنبی کو پھر پیٹنے لگتا ہے اس کے بعد چونکہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے باپ محض پریشان ہوکر بیٹے کو مارتا ہے کیکن زمی سے تا کہ اُسے چوٹ نہ لگے۔'' بے

پھر فاضل جج لکھتے ہیں:۔

۲۔ '' حکومت نے احرار یوں سے بیا قرار حاصل کیا کہ وہ احمد یوں کے جان ومال اور آبرو کی حفاظت کریں گے ۔ حکومت نے خود احمد یوں کی جماعت حیثیت سے مذہبی عزت اور اس جماعت کے بعض اہم افراد کی ذاتی عزت کی کوئی برواہ نہ کی ۔'' سے

سال اخبارات کو جو احمد یول کے خلاف شورش کو ہوا دے رہے تھے جسیا کہ دوسری جگہ ذکر کیا جاچکا ہے۔ گورنمنٹ کا ایک محکمہ مالی امداد دے رہا تھا۔ اور جسیا کہ رپورٹ کے از صفحہ ۱۰ تا ۱۰ اسے ظاہر ہے مالی امداد کے علاوہ اُن کی قلمی امداد بھی کرر ہاتھا۔

ہ ۔افسران پولیس نے حکومت کے سامنے بار ہا احراری لیڈروں کے

ار پورٹ صفحہ ۲۵۱ کے رپورٹ صفحہ ۳۸۲ سے رپورٹ صفحہ ۳۹۸

خلاف قانون کے مطابق مؤثر کاروائی کرنے کے لئے تجاویز پیش کیں۔لیکن حکومت نے نہایت بے پرواہی سے اُن کی تجاویز مسترد کردیں۔جب افسران پولیس نے مبیّنہ مجرموں کے خلاف قانون کے استعال کی تجویز پیش کی۔ تو حکومت نے بعض کوبڑے قرار دے کراُن کے خلاف مقدمہ کرنے سے اس لئے اجتناب کیا کہ شورش میں اضافیہ ہو جائیگا اور بعض کو چھوٹے قرار دے کراس لئے کہ اُن کی شہرت ہو جائیگی اور ستی شہادت حاصل کرس گے۔

فاضل جج اپنی رپورٹ میں اُکی اِسی پالیسی کے متعلق لکھتے ہیں:۔

"ہم دیکھ چکے ہیں کہ مسٹرند براحرالیس پی (B) نے خودا پنی مرضی سے گلو
شاہ کے مقدمہ چلانے سے غیر ضروری گڑبڑ ہوگی ۔اور ختم اس قول
عذر سے کیا کہ مقدمہ چلانے سے غیر ضروری گڑبڑ ہوگی ۔اور ختم اس قول
پر کیا کہ مقررین اس قدر چھوٹے آدی ہیں کہ اُن کے خلاف مقدمہ
چلانا ہی فضول ہے۔ ہما مقدمات میں اِن دونوں میں سے ایک حالت
ضرور پیدا ہوگی یا تو مجرم ایک اہم آدی ہوگا جس پر مقدمہ چلانے سے
شورش میں اضافے کا خطرہ ہوگا اور یا وہ اتنا چھوٹا آدی ہوگا کہ اس کے
خلاف مقدمے کی ضرورت نہ ہوگی ۔اور مسٹرنذ براحمہ کی رائے دونوں
صورتوں پر حادی ہے ۔وہ دکھ چکے تھے کہ جولائی میں گوجرا نوالہ کے
مقدمات اس لئے واپس لے لئے گئے تھے کہ لوگ بہت پریشان اور
مضطرب ہو گئے تھے لیکن "بھیرہ کے مست قلندرکا رگڑا" (بانی احمدیت
کے خلاف نہایت تو بین انگیز اور دشنا م آمیز کتا بچہ ) نظر انداز کردیا
گیا۔ کیونکہ اس پر مقدمہ چلایا جاتا تو مصنف کی شہرت ہوجاتی۔" یا

**حد ہوگئی** قانون شکن اور مجرم لوگوں سے جوصُو بائی حکومت نے سلوک کیااس کے متعلق فاضل ججوں کے چندریمارکس اُوپر درج کر چکے ہیں لیکن مندرجہ ذیل واقعہ اُن

ار پورٹ صفحہ ۳۲۸

حکام کی اصل ذہنیت کا آئینہ دارہے ۔جواس وفت کسی نہ کسی رنگ میں قیام امن کے ذمہ وارتھے۔اوروہ بیہ ہے:۔

سیالکوٹ کی تبلیغی کانفرنس میں جیسا کہ رپورٹ میں لکھا ہے لیڈران احرار
نے ''احمہ یوں کو۔احمہ بیت کے بانی کو ۔احمہ کی لیڈروں کواور چودھری
ظفراللہ خاں کو گالیاں دیں ۔اس جلسہ میں جوتقریریں کی گئیں ان کا ایک
نمونہ مولوی مجمہ حیات کی روداد میں ملے گا۔''(دیکھورپورٹ صفحہ ۱۱ جس
میں نہایت گندے اور عربیاں الزامات لگائے گئے ہیں ۔ناقل)
''پراسیکیوٹنگ پولیس افسر نے جب قانونی کاروائی کی غرض سے اس
تقریر کا مطالعہ کیا۔تو یہ رائے دی کہ اس قتم کے بیانات توسیاسی مقررین
کاشیوہ عام ہے۔جن سے کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہوتی ۔' لے
اس قسم کے ماہرین علم النفس اُس وقت کی صوبائی حکومت کے پُرزے تھے جن کے
اس قسم کے عاہرین علم النفس اُس وقت کی صوبائی حکومت کے پُرزے تھے جن کے
سپر دلوگوں کی عزت و آبرواور مال وجان کی حفاظت کرنا تھا۔انا للہ وانا الیہ راجعون۔

#### ۷\_أصولي مدايت

تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں بعض مقامات پر نہایت قیمتی اصولی ہدایات پائی جاتی ہیں اُن میں سے ہم اس جگہ تین ہدایات کا ذکر کرتے ہیں:۔

ا حکام نے احرار کو بحثیت مجموعی''ستی شہادت''کامر تبہ دینے سے انکار کردیا تھا۔ اِس اندیشہ سے کہ پیانہ اقدار میں اُن کا مرتبہ بلند ہوجائیگا۔اور وہ قید کے بعد اہم اشخاص بن جائیں گے۔اسکا ذکر کر کے فاضل جج ایک اصولی ہدایت لکھتے ہیں۔
اشخاص بن جائیں گے۔اسکا ذکر کر کے فاضل جج ایک اصولی ہدایت لکھتے ہیں۔
پیلوگ بھول جاتے ہیں کی اقدام نہ ہونے کی صورت میں لوگ بدگوئی اور
گالی گلوج کو زندگی کا عام منظر شمجھ لیتے ہیں۔اور بالآخر جب یہ دشنام
طرازی نا قابل برداشت ہوجاتی ہے اور اسکورو کنے کے لئے کوشش کیجاتی
ہے تو لوگ اسکو'' آزاد کی تقریر میں ناوا جب مداخلت'' قرار دینے لگتے

ار بورٹ صفحہ ۱۲

ہیں یہی جولائی ۱۹۵۲ء میں ہؤا۔ مہینہ بھر قانون کی خلاف ورزی میں جلوس نکلتے رہے اور جب آخر اُن پر پابندی عائد کی گئی اور فرض شناس پولیس افسرنے اس پابندی کو نافذکرنے کی کوشش کی تو انسانی بھڑوں کا ایک چھٹا اُس کے تھانے کے گرد جمع ہو گیا۔ جس نے آہنی کٹہرا تو ڑ ڈالا۔ انسانوں اور سامانوں پر اینٹیں پھینکیں ۔ آگ لگانے کی کوشش کی۔ چند سرکاری افسروں کو زخمی کردیا۔ اور اُس وقت تک ٹھٹڈ ہے نہ ہوگئیں۔' یا جوئے جب تک چھ گولیاں چھسینوں میں ٹھٹڈی نہ ہوگئیں۔' یا

# ۲\_منتخب شده لیڈروں اورعوام کاتعلق

فاضل جج اس نظریہ سے متفق نہیں کہ ایک سیاسی لیڈراسی صورت میں نمائندہ جمہور کہلاسکتا ہے جبکہ وہ جمہور کے احساسات ،تعصّبات اورخوا ہشات کا احترام کرے ۔ بلکہ اُن کا نظریہ جس میں یا کستان کے لئے ایک بڑاسبق پنہاں ہے یہ ہے :۔

جہاں ووٹر اپنے ووٹ کی قدرو قیمت جانتا ہو۔ اپنے ملک کے مخصوص مسائل کو اور دنیا کے واقعات کی رفتارکو سمجھنے کے لئے ضروری عقل وفراست سے بہرہ ور ہو۔ اور تمام قومی واقعات پرضچے رائے قائم کرنے والا ترقی یا فتہ ذہن رکھتا ہو وہاں لیڈر یقیناً اس امر کا پابند ہوتا ہے کہ رائے عامہ کی پیروی کرے ۔ یا اپنے عہدہ سے مستعفی ہو جائے لیکن ایسے ملک عامہ کی پیروی کرے ۔ یا اپنے عہدہ سے مستعفی ہو جائے لیکن ایسے ملک میں جیسا ہما را ملک ہے۔ بلا شک وشبہ لیڈروں کا حقیقی وظیفہ یہ ہے کہ عوام کی رہنمائی کریں نہ کہ شروع سے آخر تک اُن کی مرضی پراور بقول مسٹر قربان علی خاں کے ''ہروقت رپوڑ کے آگے آگے'' چلیں ۔'' می

#### ٣ ـ سياست اور قانون وانتظام

فاضل جج لکھتے ہیں

ار پورٹ صفحہ ۳۳۷ مے رپورٹ صفحہ ۳۹۵

''ہم ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو بے حداہم ہے کسی خاص انتظام کے تحت جس کا اصول ہماری سمجھ میں نہیں آیا ۔صوبہ مسلم لیگ کا لیڈرصو بے کا چیف منسٹر بھی ہوتا ہے ۔لہذا ایسا ہوسکتا ہے اوراس قصے میں ابیا ہؤا۔ کہمسلم لیگ کالیڈر قانون وانتظام کے محکیے کاانچارج بھی تھااگر ایک ہی آ دمی دومختلف عہدوں پر قابض ہوتو پیامرنا گزیر ہے۔ کہ جو فیصلے وہ پااس کی پارٹی سیاسی دائرے میں کرے ۔وہ اگر قانون وانتظام کے دائرے کے متعلقہ معاملات کے ساتھ دوریا نزدیک کا واسطه رکھیں تو اُن فیصلوں کا اثر آخر الذکر دائرے پر پڑے لیکن ارباب سیاست کے وظا نُف ایک حاکم کے وظا نُف سے لاز ماً مختلف ہوتے ہیں ۔ایک شخص سیاسی آ دمی ہونے کی حیثیت سے محض یالیسی وضع کرتا ہے لیکن حاکم کا کام یہ ہے کہ قانون کی موجودہ مثین کو بلالحاظ کسی سیاسی مصلحت کے اس مقصد سے استعال کرے کہ امن وانتظام قائم رہیں اور معاشرے کی سلامتی یر جو حملے ہوں اُن کود فع کیا جا سکے۔اس تحقیقات کے دوران میں یہ نکتہ اس حد تک ثابت و واضح ہو گیا ہے کہ اس قتم کے انتظامات کے سنگین نتائج کے متعلق شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی مسلم لیگ کے انتخابی اعلان میں اس نکتے کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ سے نفرت کرتی ہے اور ذمہ لیتی ہے کہ بیر قانون جو عام طور پر تشدد آمیز سمجھا جاتا ہے منسوخ کردیا جائیگا۔لیکن پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کو قانونی شکل دی گئی۔ کیونکہ موجودہ حالات میں اس قشم کے غیر معمولی قانون کا نفاذ ضروری سمجھا گیا تا کہ اگرکسی خاص صورت حالات میں سلامتی عامہ اور قیام انتظام کوشد پدخطرہ پیش آنے کا حمّال ہوتوہئیت منتظمہ کے پاس كا في اختيارات محفوظ ہوں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

جس وقت سے احمدی غیر احمدی نزاع نے امن وامان اور سلامتی عامہ کے

کئے خطرے کی صورت اختیار کی ۔ بعض افسروں نے جن کے نذ دیک ان دفعات کا استعال ضروری تھا وزارت سے پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کی کسی نہ کسی دفعہ کے ماتحت کا روائی کی سفارش کی ۔ لیکن جس وقت بید معاملہ مسلم لیگ کے لیڈر کے سامنے صوبے کے چیف منسٹر کی حیثیت میں پیش ہوا۔ اس نے ایسے فیصلے کئے جن کا محر کے مسلم لیگ کا نظریّہ تھا۔ حالانکہ نظم ونسق کے نقطۂ نگاہ سے وہ فیصلے غلط تھے۔'' لے ونسق کے نقطۂ نگاہ سے وہ فیصلے غلط تھے۔'' لے ایسی اور بہت سی مفید باتیں رپورٹ میں بتائی جاتی ہیں۔

\_\_\_\_\_

ار بورٹ صفحہ ۲۹۷

#### تنجرون كاجائزه

تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ پر اس وقت تک دو تبھرے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ اِن میں سے ایک تو مولا نا مرتضٰی احمد خال میش کا ہے جسکا نام''محاسبہ'' ہے اور دوسرا تبھرہ مولوی محمد نعیم صدیقی اور سعید احمد ملک صاحبان ممبران جماعت اسلامی کا لکھاہؤا ہے۔

مولا نا میش کا کتا بچه ۲۰×۳۰ کے سائز پر۲۴ صفحات پرمشمل ہے۔مؤلف نے متعدد مقامات پر فاضل جموں کی آراء اپنے الفاظ میں ناقص طور پریا بگاڑ کر پیش کی ہیں۔

مثلاً صفحہ نمبر ۸ پر لکھا ہے کہ''عدالت نے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پاکستان کی مرکزی حکومت کواس وجہ سے فسادات کا ذمہ وار قرار دیا کہ اس نے چودھری ظفراللہ خال کو محض باہر کے ملکوں کی چہ میگوئیوں کے خوف سے وزارت سے برطرف نہ کیا۔'' حالانکہ تحقیقاتی عدالت نے ہرگزیہ نہیں لکھا جسیا کہ ہم تفصیل سے دوسری جگہ بیان کر چکے ہیں۔

(۳) اسی طرح احمد یوں کے متعلق بیفقراہ کہ وہ''لوگوں کو مرتد بنانے کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔'' سی عدالتی رپورٹ کے حوالے سے لکھا ہے۔ بحالیکہ رپورٹ میں مرتد بنانے کے الفاظ قطعاً موجود نہیں۔

اس کتا بچہ کا ایک مقصد لوگوں کو یہ بتانا بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجلس عمل نے احمد یوں کے خلاف جو کیس پیش کیا تھا۔وہ فاضل ججوں نے من وعن تسلیم کرلیا ہے ۔اور احمد یوں ہی کو ملزم گردانا ہے۔

پنانچہ ذمہ واری کی بحث کرتے ہوئے جہاں باقی ساری جماعتوں کا ذکر سات کے صفحات میں درج کیا ہے۔ صفحات میں ختم کیا ہے وہاں جماعت احمد بیکا ذکر سولہ الصفحات میں درج کیا ہے۔

إر پورٹ صفحہ ۲۵ م محاسبہ صفحہ ۳۳ سے محاسبہ صفحہ ۷

اس کتابچہ پرنظر ڈالنے سے مؤلف کی ایک غرض اپنا تعارف کرانا بھی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ رپورٹ کی جن عبارتوں میں مؤلف کا ذکر آگیا ہے۔ وہ عبارتیں خاص طور پراس کتابچہ میں درج کی گئی ہیں۔ (محاسبہ صفحہ ۴۱'۵۹)

لیکن بااینهمه مؤلف محاسبہ نے رپورٹ کے متعلق بیسلیم کیا ہے کہ
''فاضل جج صاحبان نے ان اہم کوائف و مسائل کو بے نقاب کرنے میں
جو ہمارے ملک کو درپیش ہیں پاکستانی معاشرے کی بہت بڑی خدمت
سرانجام دی ہے۔'' لے

, د تنصره منصره

دوسرا کتا بچہ'' تبھرہ'' ۲۰ × ۳۰ سائز کے ۲۰۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ چونکہ جماعت اسلامی کے متعلق فاضل ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جماعت سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی خواہاں ہے۔اور جمہوری حکومت کوجیسی کہ پاکستان ہے شیطانی اور کفر قرار دیتی ہے اور اس میں حصہ لینے والوں کو گنہ گار مجھتی ہے۔اسلئے وہ مسلم لیگ کے تصور پاکستان کی علی الاعلان مخالف تھی اور جب سے پاکستان قائم ہوا ہے جس کو''ناپاکستان'' کہہ کریا وکیا جاتا ہے یہ جماعت موجودہ نظام حکومت اور اس کے چلانے والوں کی مخالفت کررہی ہے۔'' می

اسلئے تبسرہ کے مختلف مقامات سے انقامی جزبہ کی بُو آتی ہے۔ہم مخضر طور پر ذیل میں اس کے محتویات کا ذکر کرتے ہیں۔

مو گفین تبصرہ نے

(۱) سرے سے اس قانون کوہی سراسر غلط اور ناروا قرار دیاہے جس کے تحت سے تحقیقات کروائی گئی۔ سے

(۲)<u>۱۹۱۹</u>ء کے ہنگاموں کی تحقیقات کے لئے بیرونی حکومت نے جوطریق اختیار کیا تھاوہ کم از کم موجودہ قومی حکومت کے طریق کار سے تو بدر جہا زیادہ منصفانہ اور قابلِ اطمینان تھا۔ س

ا محاسبه صفحه ۱ ۲ برپورٹ صفحه ۲۱ سی تیمره صفحه ۱ سیتیمره صفحه ۸

(۳)رپورٹ کے متعلق مؤلفین تبھرہ کی بیرائے ہے کہ عدالت نے واقعات کے بیان اور پھراُن سے نتائج اخذ کرنے اور فیصلے دینے میں بہت بڑی حد تک ان سرکاری اطلاعات پر انحصار کیا ہے۔ جومختلف جماعتوں اور اشخاص کی کاروائیوں کے متعلق زیادہ تر بلکہ تمام ترسی آئی ڈی کی رپورٹوں پر بلنی تھیں ۔ان سرکاری اطلاعات میں متعدد چیزیں الیی تھیں جوقطعی طور پرخلاف واقعہ ہیں ۔ ل

موَلفین نے جو مثالیں غلط بیانی کی بیش کی ہیں ان میں سے ایک یہ بیان کی ہے کہ ہوم سیکرٹری پنجاب نے ایک مراسلہ میں لکھا کہ:۔

''جماعت اسلامی نے اپنے آٹھ مطالبات کے ساتھ اس نویں مطالبے کا بھی اضافہ کر لیا ۔ کہ مرزائی ایک الگ اقلیّت قرار دیئے جائیں اور سر ظفراللّہ خال اپنے عہدے سے الگ کئے جائیں ۔''

ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے نویں مطالبے میں سر ظفراللہ خاں کی علیحد گی کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہ تھا۔''۲

ر پورٹ میں متعدد جگہ ان ر پورٹو ں پر فاضل جھوں نے تقیدی بحث کرکے اپنی رائے قائم کی ہے ۔اور اُردو ر پورٹ کے صفحہ نمبر ۱۱۱ پر مسٹر انور علی آئی جی پولیس نے صوررت حالات کا جوخلاصہ پیش کیا ہے اُس کے الفاظ بیہ ہیں:۔

> '' حکومت کے مخالف عناصر مثلاً جماعت اسلامی ( جس نے اپنے آٹھ مطالبات پر نوس مطالبہ کااضا فہ کر دیا ہے کہ احمد یوں کوا قلیت قرار دیا جائے )۔''

اس میں چوہدری ظفر اللہ خاں کامطلقاً ذکر نہیں ہے۔ چونکہ احمدیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیئے جانے کے ساتھ چودھری ظفر اللہ خاں کی علیحدگی کا مطالبہ بھی کیا جارہا تھا۔اسلئے ہوم سکرٹری نے اس کا ذکر بھی نویں مطالبے کے ساتھ کر دیا۔

(۴) پھرمؤلفین نے بہ تقید کی ہے کہ رپورٹ میں واقعات غیرمتوازن رنگ میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور بید دلیل دی ہے کہ''واقعات کے بیان میں از اول تا آخر مخالفین قادیا نیت ہی کی تحریروں ،تقریروں اور کا روائیوں کا ذکر پوری طرح چھایا ہؤ اہے۔ بیدذکر اتبے مصفحہ ۲۱۔ ۲ہے مصفحہ ۲۱ خال خال ہی کہیں آیا ہے کہ اس دوران میں قادیانی حضرات کیا کہتے اور کھتے اور کرتے رہے۔'' لے

کیا خوب! جب احمد یول نے امن شکنی کی کوئی بات ہی نہیں کی تھی اوراُن کی تخریریں اور تقریریں قانونی حدود کے اندر تھیں ۔ تو کیا عدالت ازخود واقعات گھڑ لیتی؟ مولفین لکھتے ہیں ۔''ہمارا مدعا ہر گزیہ نہیں کسی جانبداری کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے۔''(صغحہ۲۰) گریہ جانبداری کا خیال کیوں آیا؟

#### طنزيات:\_\*

ر پورٹ کے انداز میں طنز کا اسلوب خوب دل کھول کراستعال کیا گیا ہے۔'' پھر چند مثالیں دے کر ناصحانہ انداز میں لکھا ہے۔''ہمارے عدلیہ کا وقاراتی او نچی چیز ہے کہ ہم اُسے غلط فہمیوں کے امکان سے بھی بلند و بالاتر دیکھنے کے متمنّی ہیں۔'' ع

#### (۲) نتیوں پراظهار رائے:۔

''رپورٹ میں بہت سے لوگوں کی نیتوں کے خلاف بھی اظہار رائے کیا گیا ہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس اظہار رائے کا حصہ تقریباً سارے کا ساراان اشخاص کو ملا ہے جو قادیانی مسئلے میں ایک ہی رجحان کی حامل تھے۔'' س

اس سے بھی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مؤلفین تبھر ہ فاضل ججوں کی غیر جانبدارانہ حثیت پر کوئی اعتراض کررہے ہیں۔ یہ تو واضح بات ہے کہ ایک عدالت جب کوئی حکم لگاتی ہے تو وہ نتیوں کو دیکھا کرتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی شخص کی نیت معلوم کرنے

\* خودموَلفین نے تھرہ میں کئی مقامات پرطنز کا اسلوب اختیار کیا ہے ۔اسی صفحہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔''افسوس ہے مرحوم کی وہ تاریخی وصیت اس رپورٹ میں شائع نہیں ہوسکی ۔جس میں انہوں نے فر مایا تھا کہ میرے کئے ہوئے دوسرے تقررات میں تورد وبدل ہوسکتا ہے مگرایک تقررمئیں نے خصوصیت کے ساتھ بائے ریاست ہونے کی حثیت سے کیا ہے اس لئے اس میں بھی ردوبدل نہ ہونا چاہیے ۔'' ( تبصرہ حاشیہ صفحہ ۲۲ میں معنی کے اس میں بھی دوبدل نہ ہونا چاہیے ۔'' ( تبصرہ حاشیہ صفحہ ۲۲ میں معنی کم کا کہ میں کہ کا کہ میں کہ کا کہ میں کہ کا کہ میں کہ کا کہ کیا ہے اس کے اس میں بھی دوبدل نہ ہونا چاہیے ۔'' ( تبصرہ حاشیہ صفحہ ۲۲ کے دیا ہے کہ کا کہ کیا ہے دوسرے کے دیا ہے کہ کیا ہے اس کے اس میں بھی دوبدل نہ ہونا چاہیے ۔'' دیا ہے دیا ہے کہ کیا ہے اس کے اس میں بھی دوبدل نہ ہونا چاہیے ۔'' دیا ہے دوسرے کے دیا ہے اس کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دوسرے کے دیا ہے دی

میں اجتہا دی غلطی ہو جائے ۔لیکن صالح ناصح موَلفین کی نیت کے متعلق کیا کہا جائے جبکہ وہ تجرہ کے صفحہ نمبر ۲۲ بحوالہ انگریزی رپورٹ صفحہ نمبر ۲۴۲ بیا کھتے ہیں:۔

''یہ بات حیرت انگیز ہے کہ پوراتعلیمات اسلامی بورڈ جو ایک سرکاری ادارہ ہے اس ڈائریک ایکشن کے کاروبار میں ہمہ تن کود پڑے۔مولا ناسلیمان ندوی \*بورڈ کے صدر،مولا ناظفراحمد عثمانی بورڈ کے سیرٹری اورمولا نامجمشفیع اورمولا نااختشام الحق بورڈ کے ممبر۔'' لے

لیکن اس سے بھی بڑھ کر جیرت انگیزیہ بات ہے کہ جوعبارت یہاں مولفین تبصرہ نے کہ سے ۔وہ نہ انگریزی مطبوعہ رپورٹ میں ہے اور نہ اُردور پورٹ میں ۔اُن کے جونام کھے ہیں وہ یہ ہیں:۔

''مولانا سلیمان ندوی (صدر) مولانا ظفراحمد صاحب انصاری (سیرٹری)اورمولانا محمد شفیع ممبر بورڈ ان قرار دادوں میں شامل تھے۔'' ۲ سوال پید اہوتا ہے کہ پھر مؤلفین تھرہ نے انصاری کی جگہ عثانی کیوں لکھا۔اور مولانا اختشام الحق کا نام کیوں زائد کیا۔جبکہ وہ دونوں رپورٹوں میں موجود نہیں ۔اسکی وجہ مؤلفین حاشیہ میں بیر بتاتے ہیں۔کہ

''ر پورٹ کی ابتدائی کا پی پر جو پریس کو مہیا کی گئی تھی۔ اسمیس مولانا اختشام الحق کا نام بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے لکھا گیا تھا۔ یہ رپورٹ پریس میں شائع ہوئی۔ بعد میں عدالت کو معلوم ہؤا کہ مولانا اختشام الحق بورڈ کے ممبر نہیں رہے۔ اس لئے اُن کا نام اس کا پی سے حذف کیا گیا جو اب پبلک کومہیا کی جارئ ہے۔ اس طرح مولانا ظفر احمد انصاری کی بجائے مولانا ظفر احمد عثمانی کو پہلے بورڈ کا سیرٹری لکھا گیا۔ بعد میں اسکی تھیج

\* مؤلفین تبھرہ اس پر حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کی اشاعت کے وقت مولانا سیدسلیمان ندوی مرحوم انتقال فرما چکے تھے۔تو کیا مولانا کی وفات سے واقعہ جس کا ذکر کیا گیا ہے بدل گیا تھا؟۔مؤلف اتبھرہ صفحہ۲۱ ۲٫ پورٹ اردوصفحہ۲۹

کی گئی۔'لے

مؤلفینِ تبھرہ کا بیراسلوب فکر صاف بتار ہاہے کہ وہ عدل وانصاف کی رُ و سے نہیں بلکہ تعصّب وانتقام کے جزیہ سے معمور ہوکر تبھرہ کررہے ہیں۔ \*

پھرالیی غلطی ہرایک انسان سے ہوسکتی ہے۔ چنانچہاسی رپورٹ میں دوسری جگہ مجلس عمل کے تحریری بیان کے حوالہ سے کنونشن کے ممبروں کی جو فہرست درج ہے اس میں انصاری کی بجائے مولا ناظفراحمہ عثانی کو تعلیمات اسلامی بورڈ کاسیکرٹری لکھاہؤ اہے۔ س

کیااس سے فاضل جوں کودھوکہ لگنے کاامکان نہیں تھااورا گرمؤلفین تبھرہ کا بیان صحیح بھی تتلیم کرلیا جائے تو غلطی کی تقیح کردینے کے بعد اُن کو بیر قل کیسے پہنچتا ہے کہ مطبوعہ رپورٹ کی طرف عبارت منسوب کردیں جواُسمیں نہیں ہے۔اب مؤلفین خودہی بتا ئیں کہ بیہ تحریف کرتے وقت اُن کی نیت کیاتھی تا اُنہیں یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ دو برابرامکانات میں سے ایک کوسا قط اور دوسرے کوا ختیار کیوں کیا گیا۔

پہلے ہمیں تعجب ہؤا کہ مؤلفین کوئس نے پروف ریڈری پرلگایا تھا۔ جواُن کے پاس غیرتھیج شدہ پروف پہنچ گیا ۔لیکن ایک دوسرے واقعہ کی یاد نے ہمارے تعجب کو دُور کردیا جو رپورٹ میں مسٹر انور علی ڈی آئی جی سی آئی ڈی کے صورت حالات کا خلاصہ مؤرخہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۵۳ء میں درج ہے۔

''راولپنڈی میں پچھلے دنوں بہت شرارت برپا کی گئی۔ کیونکہ ایک خفیہ چٹی جس میں ایک خاص کمانڈنگ آفیسر نے احمدیوں پر نقطہ چینی کی تھی دفتر سے پڑا کر کھلم کھلا شائع کردی گئی۔ایک کلرک نے (جوڈی ڈی ایم آئی کے

\*مولانامودودی صاحب کی جرائت ملاحظہ فرمائیں ۔انہوں نے تحقیقاتی عدالت کے روبر و جو پہلاتحریری بیان دیا۔اس میں بحوالہ الفضل ۳۔جنوری ۱۹۵۲ء امام جماعت احمدید کی طرف منسوب کرکے بیالفاظ لکھے'' ہم فتح یاب ہوں گے ۔ضرورتم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہوگے۔اُس وقت تمھارا حشر بھی وہی ہوگاجو فتح کمہ کے دن ابوجہل اور اُس کی پارٹی کاہؤا۔''حالانکہ بی عبارت الفضل ۳۔جنوری ۱۹۵۲ء کے پرچہ میں قطعاً موجوز نہیں۔مؤلف

ا تبره حاشیه صفحه ۲۲ کی رپورٹ صفحه ۱۳۳

دفتر سے تعلق رکھتاہے ) اپنے بیان میں احمدی افسروں کے خلاف نہایت اُوٹ پٹانگ الزامات لگائے ۔'' لے

جب سرکاری دفتر سے نُفیہ چھیاں اُڑائی جاسکتی ہیں توپریس سے پرُوف کی کا بیاں حاصل کرنے میں کیا دِقت ہوسکتی ہے۔

(2) پھر لوگوں کے مسلک کی ترجمانی و تعبیر کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ ''بعض لوگوں کے نظریہ ومسلک کی ایس تعبیر سامنے آتی ہے یا کوئی الیں بات اُن سے منسوب ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے جوامر واقعہ سے کسی طرح مطابقت نہیں کھاتی۔'' ۲،

اور مؤلفین نے اسکے ثبوت میں جو عبارت رپورٹ سے پیش کی ہے جس میں مولا نامودودی کی طرف بیرائے منسوب کی گئی ہے کہ

'' نئی مسلم ریاست اگر کبھی وجو دییں آئی نبھی تو اسکی شکل غیر دینی ریاست کی ہوگی ۔''

اسلامی ریاست کے تصوّر کے مخالف ہونے سے مراد مسلم لیگ کا مجوزہ پاکستان ہے۔اور
اسلامی ریاست کے تصوّر کے مخالف ہونے سے مراد بھی یہی ہے کہ جس مسلم ریاست
کامطالبہ کیا جارہا تھاوہ مولانا مودودی کے نذ دیک مسلم ریاست نہ تھی ۔اور جس قسم کی
ریاست وہ خود چاہتے تھے اسکے متعلق وہ جانتے تھے کہ حاصل نہ ہوگی ۔اور وہ مجوزہ پاکستان
کے متعلق میں ہجھتے تھے کہ اسکی حکومت ہم کا فرانہ حکومت سے بھی بڑھ چڑھ کراُن کے مقصد میں
حائل ہوگی ۔ آس لئے جو تقید مؤلفین تجرہ کے اس مقام پر کی ہے وہ برمحل نہیں ہے۔
حائل ہوگی۔ آس لئے جو تقید مؤلفین تجرہ و کھتے ہیں:۔

''ر پورٹ کے اندر متعدد ایسے نظریات وخیالات بھی درج ملتے ہیں جن کومتوسط ذہن کا آ دمی بھی باہم دگر متضا دمحسوس کرسکتا ہے ۔ اوران کے بے جوڑین کوکسی تاویل سے رفع کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔'' سم

اِر پورٹ صفحہ ۱۱۷ کی تبصرہ صفحہ ۳۰ سے مسلمانوں کی موجود ہشکش حصہ سوم صفحہ ۲۰۱-۱۰۸ مہم تبصرہ صفحہ ۳۵ مگرمؤلفین نے تضاد ثابت کرنے کے لئے جوعبارتیں پیش کی ہیں ان میں ہمارے نز دیک درحقیقت کوئی تضادنہیں ۔

(9) مؤلفین لکھتے ہیں کہ تین اہم مطالبات کو صاف نہیں کیا گیا۔اُن میں سے اُنہوں نے ایک''پُر اسرار جیپ'' کا ذکر بھی کیا ہے۔اور لکھا ہے کہ عدالت نے کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا۔ کہ ۴ مارچ کو جو پُر اسرار موٹر گاڑی مسلمانوں پر گولیاں چلاتی پھررہی تھی اِس پر کون لوگ سوار تھے؟ کون لوگ سوار تھے؟

اُردور پورٹ کے مطابق صفحہ نمبر ۱۵۹ پر فاضل جھوں نے اُن چالوں کا ذکر کیا ہے جو شورش پیندوں نے حکام کے خلاف نفرت پھیلا نے کے لئے اختیار کررکھی تھیں ۔اُن میں سے نمبر۲ پراُن کی بیر چال بیان کی ہے کہ

'' یہ افواہ پھیلائی گئی کہ احمدی موٹر کا روں پرسوار ہوکرا ندھا وُ ھندلوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں ۔''

فاضل جج اس پر لکھتے ہیں:۔

'' یہ بیان کہ بعض احمدی فوجی وردیاں پہنے جیپ میں سوار ہو کرلوگوں کو اندھا دُھند گولیوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ہمارے سامنے موضوع ثبوت بنایا گیا۔اور اسکی تائید میں متعدد گواہ پیش کئے گئے ۔اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پُر اسرار گاڑی میں بعض نامعلوم آ دمی اس دن شہر میں گھومتے رہے لیکن ہمارے سامنے اس امرکی کوئی شہادت نہیں کہ اس گاڑی میں احمدی کی ملکیت تھی۔'' می

تحقیقاتی عدالت کا فیصلہ اس معاملے میں واضح ہے کہ جوالزام احمد یوں پر عائد کیا گیا تھا وہ تحقیقات سے غلط ثابت ہؤا۔اور حقیقتۂ یہ بھی ایجی ٹیٹروں کی دوسری چالوں کی طرح جن کا ذکر فاضل ججوں نے کیا ہے ایک چال تھی اور فاضل ججوں نے یہ بھی اپنے فیصلہ میں نہیں لکھا کہ اس جیپ کے سوار اندھا دھند گولیاں چلار ہے تھے ۔مگر مؤلفین تبھرہ کہتے میں کہ مسلمانوں کا یہی خیال کہ جیپ کے سوار احمدی تھے قادیانیوں کے سب نقصان ایجرہ صفحہ ۲۰

كاموجب ہؤا۔

پھر لکھتے ہیں کہ

''اگراُن لوگوں کے احمدی ہونے کا ثبوت شہادتوں سے نہیں ملاتو قرائن کیا کہتے ہیں؟'' لے

پھرخود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سرکاری جیپ نہ تھی سرحد پارسے ہندوسکھ گولیاں چلانے نہ آئے تھے اور نہ ہی مسلمان ہو سکتے تھے تو الزام پھر قابل غور رہ جاتا ہے۔ (تبصرہ صفحہ ۲۱ ملخصاً)

مؤلفین تبرہ کی اس تنقید کا خلاصہ تو یہ بنتا ہے کہ شہادت موجود نہیں تھی تو نہ سہی یخقیقاتی عدالت کا تو یہ فرض تھا کہوہ کسی نہ کسی کوملزم قرار دے۔

اس سلسلہ میں ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ قرائن کی بحث میں مؤلفین تبھرہ ایک صورت کھنی چھوڑ گئے ہیں۔ جو شاید سب صورتوں سے زیادی قرین قیاس ہے۔ وہ یہ کہ جن ایکی ٹیٹروں نے بیا فواہ بھی ایکی ٹیٹروں نے بیا فواہ بھی اس پُر اسرار گاڑی میں سوار ہوں گے اور بیا فواہ بھی اُسی طرح کہ اُسی روزیعن ہم۔ مارچ کو پولیس کے خلاف بیا فواہ بھیلائی گئی تھی کہ

''پولیس نے رضا کاروں کومنتشر کرتے ہوے قرآن مجید کی توہان کی۔اسکوٹھوکریںلگائیں۔اُس کے اوراق پھاڑ دئے اورائی چھوٹے سے لڑکے کوہلاک کردیا۔دہلی دروازے کے باہر جلسہ ہؤا جسمیں ایک لڑکا پیش کیا گیا۔جواپنے ہاتھ میں قرآن مجید کے چند پھٹے ہوئے اوراق لئے ہوئے قاران کیا کہ میں کلام اللی کی اس تو بین کا عینی گواہ ہوں ۔ایک مولوی نے بیان کیا کہ میں کلام اللی کی اس تو بین کا عینی گواہ ہوں ۔ایک مولوی نے بیہ اوراق ہاتھ میں لے کر حاضرین کودکھائے اورائی نہایت پُر تشد تقریر کی جس سے غصے میں بھرا ہوا مجمع اور بھی زیادہ غضبناک ہوگیا۔واقعہ کی بناوٹی کہانی ہر جگہ جوش میں مجرے ہوے لوگوں کا موضوع گفتگو بن گئی۔اور چند ہی گھنٹوں کے اندر جنگل کی آگ

ا تبصر ه صفحه ۲۱

کی طرح سارے شہر میں تھیل گئی جس سے بولیس کے خلاف غیظ ونفرت کے جزبات برا چیختہ ہو گئے۔''

فاضل جحوں نے اس افواہ کو بھی زیر بحث لا کر اور متعدد شاہدوں کی شہادت لینے کے بعد یہ فیصلہ دیا۔

''چونکہ اس بارے میں غیرسرکاری شہادت مایوس کن حد تک نا کافی اور قلیل ہے اس لئے ہم قبول نہیں کر سکتے کہ کسی نے قرآن مجید کو ٹھوکر ماری تھی پاکسی لڑ کے کو مار مار کے ہلاک کردیا تھا۔'' یے

اوراش غلط افواہ سے اشتعال کے نتیجہ میں سید فردوس شاہ ڈی ایس پی کی وفات کا حادثہ ہؤا۔اُن پر چیمروں اور لاٹھیوں سے حملہ کرکے ہلاک کیا گیا۔سید فردوس شاہ کے جسم پر باون زخموں کے نشان تھے۔'' میل گیا۔سید فردوس شاہ کے جسم پر باون زخموں کے نشان تھے۔'' میل

'' کہ عدالت نے بعض ایسے معاملات پر پورے زور کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اظہار رائے کیا ہے جو رپورٹ کے ایک عام قاری کو شرائط تحویل سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔ سے

اسکاجواب فاضل ججول نے ابتدائے رپورٹ میں مسائل کا ذکر کرکے یہ دیاہے

'' یہ تمام مضامین جیسا کہ تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ وہ کسی اعتبار سے بھی تحقیقات سے بے تعلق نہ تھے۔'' ہم

(۱۱) مؤلفین اپنے کتا بچہ کے آخری حصہ میں لکھتے ہیں کہ قادیانی مسکلہ کے سلجھانے میں رپورٹ نے کوئی حل پیش نہیں کیا۔اُس نے صرف اس منفی بات پر اکتفاء کر لیا کہ ان مطالبات کور دّ کر دیا جائے مگرخو داس قضیے کو آخر کیسے حل کیا جائے ۔ اِس باب میں کوئی مثبت تجویز پیش نہیں کی ۔

مؤلفین تبصرہ نے کتا بچہ کے آخر میں تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کے متعلق اپنی

إر يورث صفحه ۱۵۹ ٢ ير يورث صفحه ۱۷ سي تيمره صفحه ۲۸

رائے اِن الفاظ میں ظاہر کی ہے:۔

'' یہ ہے اس تحقیقات کا ماحصل جس پر پبلک کاروپیہ اور اسکے بہت سے کار آمد آدمیوں کاوفت بے درلیغ خرچ کیا گیا۔'' لے لیکن اس رائے سے ہم اور دیگر بہی خوا ہانِ مملکت خدا داد پاکستان متفق نہیں اور رپورٹ کا مطالعہ مؤلفین تبھرہ کی رائے کے باطل ہونے کا بہترین ثبوت ہے۔

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_ ایتجره صفحه **۲۰**۷

## حصّه دوم

#### -----فسادات کی ذمته داری

تحقیقاتی عدالت کا ایک فرض بیقرار دیا گیاتھا کہ وہ تحقیق وتفیش کے بعدرائے قائم کرے کہ فسادات کی ذمہ داری کس جماعت یا فرد پر عائد ہوتی ہے۔عدالت نے اس ضمن میں جن جماعتوں یا افراد پر ذمہ داری ڈالی ہے۔اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ذمہ دار جماعت کے اُن نظریا ت اور اغراض کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اِن فسادات کا در حقیقت پس منظر تھے۔عدالت بعداز تحقیقات جن نتائج پر پینچی ہے۔وہ حسب ذیل ہے:۔

## (۱)مجلس احرار

# (الف) احرار فسادات کے براہ راست ذمہ دار ہیں

. فاضل جحوں نے احرار کی امن شکن کاروائیوں کا تفصیلی جائزہ لے کریہ فیصلہ دیا ہے

'سول بغاوت کاسارا سروسامان احرار ہی کا کیا دھرا تھا۔آل مسلم پارٹیز کانفرنس بھی احرار ہی کی ساختہ پرداختہ تھا۔آل مسلم پارٹیز کانفرنس بھی احرار ہی کا غلبہ رہتا تھا مجلس عمل میں اُن کواُ نکے جصے سے زیادہ نمائندگی حاصل تھی ۔اور مجلس کے بعض ممبر جو دوسری جماعتوں کے نامز دکئے ہوئے تھے۔وہ بھی اصل میں احراری ہی تھے۔ بالآخر گرفتاری اور قید میں بھی احرار یوں کا حصہ سب سے زیادہ تھا۔پس وہ فیسادات کے لئے براہ راست ذمہ دار تھے۔' یا

ار پورٹ صفحہ ۷۷۷

## (ب)احرار نے قیام پاکستان کی مخالفت اسلام کے نام

بركيهمي

احرار کے متعلق تحقیقاتی عدالت اس نتیجہ پر پیچی ہے کہ

''اسلام اُن کے لئے ایک حربے کی حیثیت رکھا تھا جسے وہ کسی سیاسی مخالف کو پریشان کرنے کے لئے جب چاہتے بالائے طاق رکھ دیتے اور جب چاہتے اُلائے طاق رکھ دیتے اور جب چاہتے اُٹھا لیتے ۔ کا نگریس کے ساتھ سابقہ پڑنے کی صورت میں اُن کے نذ دیک مذہب ایک نجی معاملہ تھا۔ اور وہ نظریۂ قوم کے پابند سے۔ لیکن جب وہ لیگ کے خلاف صف آراء ہوئے تو اُن کی واحد مصلحت اسلام تھی ۔ جس کا اجارہ انہیں خدا کی طرف سے ملاہؤ اتھا۔ اُن کے نذ دیک لیگ اسلام کی طرف سے محض بے پرواہی نہ تھی بلکہ دشمن اسلام تھی۔ اُن کے نز دیک قائدا عظم کا فراعظم میں اُن کے نز دیک قائدا عظم کا فراعظم تھے''

''انہوں نے اسلام کو تربہ بنا کر مسلم لیگ کوشکست دینے کی جو کوشش کی وہ احراری لیڈرمولانا مظہر علی اظہر کے بعض اقوال سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ صاحب شیعہ ہیں لیکن انہیں مدح صحابہ جان سے زیا دہ عزیز ہے۔ اور لکھنؤ کے شیعہ سنّی فسادات کے ایام میں انہوں نے اورائے بیٹے نے یہی نعرہ اختیار کیا تھا۔ اور یہ دونوں شیعہ سنّی اختیار کیا تھا۔ اور یہ دونوں شیعہ سنّی

فسادات کی آگ جھڑ کانے کے لئے لا ہور سے لکھنؤ گئے تھے۔''

شیعہ سُنّی نزاع سے اُنکی غرض کیاتھی ۔وہ مولا نا مظہرعلی اظہر کے ایک خط سے ظاہر ہوتی ہے جونوائے وقت۲ ۔نومبر <u>۴۵ ۱</u>۹ء میں شائع ہؤ ا۔

اس چیٹی میں مولا نانے لکھا

"مرح صحابه كاحربه مسلم ليك كے خلاف مؤثر طور پر استعال كيا جاسكتا ہے

اورالیکشنوں کے نتائج خواہ کچھ بھی ہوں اس مسکلے پرمسلم لیگ اور حکومت دونوں کو ہتھیا رڈال دینے پڑیں گے۔مولانا کے اس طرز عمل سے بالکل واضح ہے کہ احرار اور دوسری جماعتیں اپنے سیاسی مقصد کے لئے کس قدر آسانی سے مذہب کو استعال کر لیتی ہیں۔'' لے

''جہاں تک احرار یوں کا تعلق ہے انہوں نے اپنے سیاسی مقصد کے لئے مذہب کا مسلسل استعال کیا۔انہوں نے کا ٹگریس کوترک کیا تو مذہبی وجوہ کی بناء پر کیا۔اورمسلم لیگ کی مخالفت کی تو وہ بھی مذہبی بنایر۔''

اسکے بعد عدالت نے احراری لیڈروں کی بعض تقریروں کے اقتباسات نقل کئے ہیں۔

ا ـ مولا نا مظهر علی اظهر نے ۹ استمبر ۱۹ موامرتسر میں ایک بیان دیا: ۔

'' مسلم لیگ کانعرہ کپاکتان محض ایک سٹنٹ ہے۔ میں نہ مسٹر جناح کو قائداعظم مانتا ہوں نہ مسلم لیگ کومسلمانوں کی نمائندہ تسلیم کرتا ہوں۔'' میں

۲۔ امیر شریعت نے بیاعلان کیا:۔

'' مسلم لیگ کے لیڈر بے عملوں کی ٹولی ہیں جنہیں اپنی عاقبت بھی یا د نہیں۔اور جو دوسروں کی عاقبت بھی خراب کررہے ہیں۔اوروہ جس مملکت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان نہیں بلکہ خاکستان ہے۔'' سی

اسی رہبرمحترم نے پسرور میں تقریر کرتے ہوئے کہا:۔

''اب تک کسی مال نے ایسا بچے نہیں جنا جو پاکستان کی پ بھی بنا سکے۔' س س'' چو ہدری افضل حق احراری لیڈر نے مسلم لیگ کے تصّور پاکستان کے خلاف بہت سی طنزیہ اور تو بین آمیز باتیں کہیں جو'' خطبات احرار''کے صفحات ۲۱–۸۲ – ۱۸۳ ور ۹۹ پر درج بیں۔'' ہے

ہ مولوی محمد علی جالند هری نے ۱۵ فروری ۱۹۵۳ء کو لاہور میں

ار پورٹ صفحہ ۲۷ کر پورٹ صفحہ ۲۷ رپورٹ صفحہ ۲۷ بحوالہ ملاپ ۲۷ دسمبر <u>۱۹۳۵ء</u> ۲۷ پورٹ صفحہ ۲۷ بحوالہ استقلال نمبر روز نامہ جدید نظام <u>۱۹۵۰ء ۵ رپورٹ صفح</u> ۲۷

تقریرکرتے ہوئے اعتراف کیا کہ

''احرار پاکستان کے مخالف تھے اور اُن کے اس عقیدے کی وجوہ عنقریب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گی۔''

''اس مُقرر نے تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد بھی پاکستان کے لئے '' ''بلیدستان'' کالفظ استعال کیا۔'' لے

اوراحراری لیڈر امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری نے ایک تقریر میں کہا'' کہ پاکستان ایک بازاری عورت ہے جس کواحرار نے مجبوراً قبول کیاہے'' ع

# (ج)احراراب بھی مثمن پاکستان ہیں

عدالت نے پیشلیم کیا ہے کہ احرار اب بھی پاکتان کے مخالف ہیں ۔ فاضل جج

لکھتے ہیں:۔

'خواجہ ناظم الدین نے ان کو دشمن پاکستان قرار دیا۔ اور وہ اپی گزشتہ سرگرمیوں کی وجہ سے اس لقب کے مستحق سے ۔ ان کے بعد کے رویے سے بیہ واضح ہوگیا کہ نئی مملکت کے وجود میں آنے کے بعد وہ اسکے مخالف نابت ہوئے ۔ جو پارٹی پاکستان اور مسلم لیگ اور اسکے تمام لیڈروں کی مخالف اور کا نگرس کی محض ایک کنیز تھی اسکے لئے یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ اپنی گزشتہ نظریات کورک کردیتی اور قیام پاکستان پر جواس کی مخالفانہ کوشوں کے باوجود وجود میں آگیا تھا۔ راتوں رات اپنے عقائد کوبدل کر اس مملکت میں اسلام کی واحد اجارہ دارین بیٹھتی جس کے قیام کے خلاف اس نے ایر بھی سے چوٹی تک زور لگا دیا تھا۔ ۔ ۔ کیا ان کے ہندوستانی ساتھیوں کو جواب تک احرار ہی کہلاتے ہیں کا نگرس نے بیکام ہندوستانی ساتھیوں کو جواب تک احرار ہی کہلاتے ہیں کا نگرس نے بیکام سیرد نہیں کیا کہ وہ کشمیریوں کو بخشی کی حکومت گوارہ کرنے پر آمادہ سیرد نہیں کیا کہ وہ کشمیریوں کو بخشی کی حکومت گوارہ کرنے پر آمادہ

'اړ پورٹ صفحه ۲۷۵- ۲۷ ۲۲ اړ پورٹ صفحه ۲۷۵

كري-''ا

# (د) احر کیوں کے خلاف شورش کی اصل غرض وغایت

فاضل جج لکھتے ہیں:

''مرکزی حکومت کے سرکاری اعلان میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ احمد یوں کے خلاف شورش کو احراریوں نے منظم کیا ہے ۔ اور اُن کے ماضی سے ظاہر ہے کہ وہ تقسیم سے پیشتر کا نگرس اور ان دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کرکام کرتے تھے ۔ جو قائد اعظم کی اس جدو جہد کے خلاف صف آ را ہور ہیں تھیں ۔ جومرحوم نے مسلمانوں کی آ زادی کے لئے جاری کرکھی تھی ۔ اس جماعت نے اب تک پاکستان کے قیام کو دل سے گوارا نہیں کررکھی تھی ۔ اس جماعت نے اب تک پاکستان کے قیام کو دل سے گوارا نہیں کیا ۔ اِن لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلا فات پیدا کریں اور پاکستان کے استحکام کے متعلق عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچا ئیں ۔ اس شورش کا یہ مقصد بالکل واضح ہے کہ مذہب کالبادہ اوڑھ کر فرقہ وارا ختلا فات کی آگ کو کھڑ کا یا جائے اور مسلمانوں کے اتحاد کو تاہ کردیا جائے ۔ ' ی

اور احرار کی پیغرض کوئی کلی چھپی بات نہ تھی بلکہ عام افسروں پر بھی اسکی حقیقت آشکار ہو چکی تھی ۔ مثلاً

(۱) مسٹر انورعلی انسکٹر جنرل پولیس نے ۲۱ فروری <u>۱۹۵۳ء کو جو</u>یا دداشت چیف سکرٹری کو ارسال کی اسمیس احرار اور دیگر علاء جوان کی پشت پناہی کررہے تھے اُن کی سرگرمیوں کی کامیانی کاذکرکر کے ککھا:۔

''یاوگ پاکتان کی بیخ کنی کررہے ہیں۔ حکومت کو کمر ہمت باندھ کراس خطرے کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ حکومت پڑھے لکھے طبقے کی ہمدر دی کھو چک ہے اوراب غیرملکی لوگ بھی میہ ظاہر کررہے ہیں کہ حکومت غالبًا اس بحران کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی جوعلاء نے پیدا کر رکھا ہے۔'' س کا اور سپر نٹنڈ نٹ پولیس سرگودھانے اپنی ایک رپورٹ میں جو حکومت کو بھیجی

ار بور ط صفحه ۲۷۸ ۲ رپورٹ صفحه ۱۵۰ سر رپورٹ صفحه ۱۳۸

واضح الفاظ ميں لکھا:۔

''احراری کارکن امن اور سلامتی کو برباد کرنے پر تُکے ہوئے ہیں اُن کا ظاہری مقصد تو احمد یوں کی مذمت کرنا ہے لیکن اندرونی مقصد یہ ہے کہ برنظمی اور لا قانونی پیدا کی جائے۔'' لے

(۳)مسٹر دولتانہ وزیراعلیٰ نے احرار کی سرگرمیوں کے متعلق جو پہلی یا دواشت قلمبند کی اسکے متعلق فاضل جج لکھتے ہیں:۔

''اس میں یہ بالکل سیح ککھا کہ احراری اپنے لئے سیاسی مقام حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔''

یمی رائے مولوی ابوالحسنات کی تھی جوآخر میں ڈائر یکٹ ایکشن کے پہلے ڈکٹیٹر بن گئے ۔ چنانچہ مولا نانے اپنے ایک بیان میں جو مغربی پاکستان مؤرخہ ۱۱۔ جولائی ۱۹۵۲ء میں شائع ہؤ اتھا یہ کہا کہ:۔

'' احرار نے ختم نبوت کی تحریک سیاسی مقصد سے شروع کی ہے اور ہمارا عزم مصمم ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو مذہب سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے۔'' می

اس بارے میں محترم عدالت کا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ

''یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اب احرار یوں نے احمد یوں کے خلاف نزاع کواپنے اسلحہ خانے سے ایک سیاسی حربے کی طور پر باہر نکالا۔'' سے مزید برآں فاضل جج کھتے ہیں کہ

''احرار کے رویتے کے متعلق ہم نرم الفاظ استعال کرنے سے قاصر ہیں اُن کا طر نِ<sup>عم</sup>ل بطور خاص مکروہ اور قابل نفرین تھااسلئے کہ انہوں نے ایک دنیاوی مقصد کے لئے ایک مذہبی مسئلے کی تو ہین کی ۔اورا پنے ذاتی اغراض کی پیمیل کے لئے عوام کے مذہبی جزبات وحسّیات سے فائدہ اُٹھایا۔'' ہم پس احرار کی جاری کردہ شورش کا حقیقی پس منظر لیڈری کی خواہش اور سیاسی اقتدار

إر پورٹ صفحہ ۳۳۸ ۲٫ پورٹ صفحہ ۲۷ سے رپورٹ صفحہ ۲۵ میر پورٹ صفحہ ۲۵۸

#### حاصل کر کے پاکستان کی بیخ کنی اوراپنے مطلب کی حکومت قائم کرنا تھا۔

#### ۲\_جماعت اسلامی

تحقیقاتی عدالت نے مجلس احرار کی طرح جماعت اسلامی کوبھی فسادات اور اُن کے نتائج کا براہ راست ذمہ دار قرار دیاہے اور ذمہ داری کے تعین سے قبل فاضل جموں نے جماعت اسلامی کے اغراض ومقاصد اور اُئی سرگرمیوں کے دائر سے کا بھی مختصر حال بیان کیا ہے فاضل جج لکھتے ہیں:۔

## (الف) دوآئين : \_

''تقسیم سے پہلے جماعت اسلامی کا صدر مقام پھائکوٹ ضلع گور داسپور میں تھا۔ مولانا ابوالاعلی مودودی اسی کے بانی تھے تقسیم پنجاب کے بعد مولانا پاکستان چلے آئے اور انہوں نے ۱۹۵۲ء میں جماعت اسلامی باکستان کے لئے ایک نیا آئین وضع کیا ہندوستان کی جماعت اسلامی اب تک کام کررہی ہے۔''

## (ب) جماعت کا نصب العین سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہے

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

''جماعت اسلامی کا نظریّہ نہایت سادہ ہے ۔اسکا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کی جائے جس کا دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ ایک دینی سیاسی نظام قائم کیاجائے جس کو جماعت ''اسلام'' کہتی ہے ۔اس نصب العین کے حصول کے لئے وہ نہ صرف پروپیگنڈ اکو ضروری سمجھتی ہے بلکہ آئینی ذرائع سے (اور جہاں ممکن ہو قوت سے ) سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی خواہاں ہے۔''

## (ج) دوسری حکومتیں شیطانی اوراس میں حصہ لینے والے

### گنهگار ہیں

''جو حکومت جماعت کے تصوّر پر مبنی نہ ہو۔ مثلاً جہاں اس کی بنیاد قومیت پر ہو۔ مولانا امین احسن اصلاحی کے نزدیک'' کفر''ہے ۔ اور تمام لوگ جو الیمی حکومت میں ملازمت یاکسی دوسری حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں یا رضامندی سے اس نظام کی اطاعت کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں۔'

## (د) جماعت اسلامی پاکستان کی مخالف تھی اور ہے

لہ لہ اجاءت مسلم لیگ کے تصوّر پاکتان کی علی الاعلان مخالف تھی اور جب سے پاکتان قائم ہؤا ہے جس کو'' ناپاکتان'' کہہ کریاد کیا جا تا ہے۔ یہ جماعت موجودہ نظام حکومت اور اسکے چلانے والوں کی خالفت کررہی ہے۔ ہمارے سامنے جماعت کی جو تحریریں پیش کی گئیں ہیں۔ان میں سے ایک بھی نہیں جس میں مطالبہ کپاکتان کی جمایت کا بعید سا اشارہ بھی موجود ہو۔ اسکے برعکس بیت حریریں جن میں کئی مفروضے بھی شامل ہیں تمام کی تمام اس شکل کی مخالف ہیں جس میں پاکتان وجود میں شامل ہیں تمام کی تمام اس شکل کی مخالف ہیں جس میں پاکتان وجود میں اس جماعت کے بانی نے یہ بیان کیا کہ سلے بخاوت کے سواجماعت کا عقیدہ اور مقصد یہ ہے کہ موجودہ نظام حکومت کو توڑ کر جماعت اسلامی کے تصّور کے مطابق حکومت قائم کی جائے۔'' لے

ار بور ٹ صفحہ ۲۲۱

## (ح) پیمقصدا فسروں کوبھی معلوم تھا

مسٹر انورعلی ڈی آئی جی سی آئی ڈی نے ۲۲۔اکتوبر <u>۱۹۵۲ء کو</u>صورت حالات کا خلاصہ ککھتے ہوئے جماعت اسلامی کے متعلق لکھا:۔

'' حکومت کے مخالف عناصر مثلاً جماعت اسلامی (جس نے آٹھ مطالبات پرنویں مطالبے کا اضافہ کر دیا ہے۔ کہ احمد یوں کو اقلیت قرار دیا جائے ) اور اسلام لیگ (جس کا راولپنڈی میں خاص زور ہے ) اور حکومت کے مخالف افراد مثلاً عبدالستار نیازی نے شورش پہندوں کی تائید وجمایت اختیار کرلی ہے۔ تحریک کا ایک نمایاں پہلویہ ہے کہ اکثر مقررین احمد یوں پر حملہ کرنے کے بعد حکومت کی فدمت کرتے ہیں۔ اور اسکونا قابلیت رشوت خوری اور خوراک کی کمی وغیرہ کے لئے مور دالزام قرار دیتے ہیں۔ اس سے بیخیال ہوتا ہے کہ احمد یوں کے خلاف شورش کو حض رائے عامہ کے منظم کرنے کے مور کیا تاکہ بالآخر حکومت کے خلاف نفرت و تقارت کی آگر کی و تقارت کی آگر مشتعل کی جاسے۔'' یا

## (ط) جماعت اسلامی ڈائر یکٹ ایکشن کی حامی تھی

جماعت اسلامی نے فسادات کی ذمہ واری سے بیخے کے لئے یہ دلیل پیش کی تھی کہ اس نے ڈائر مکٹ ایکشن کی ماایسے اقدام کے فیصلے کی تعمیل کے لئے کسی پروگرام کی مجھی حمایت نہیں کی ۔

تحقیقاتی عدالت نے اس سوال کو زیر بحث لا کراسکی پوری چھان بین کی اور فاضل جھوں نے رپورٹ میں اسکے مالۂ وماعلیہ پر بحث کرکے اور جماعت اسلامی کے دلائل کی کمزوری اور بوداین ظاہر کرکے لکھاہے:۔

''اب جماعت اسلامی اوراس کے بانی کی سرگرمیوں کے نصیلی بیان کے بعد جو

إربورث صفحه ۱۱۷ - ۱۱۲

حقائق جماعت اسلامی نے تسلیم کئے ہیں یا اسکے خلاف ثابت ہو چکے ہیں وہ یہ ہیں:۔ ا۔ جماعت اسلامی پنجاب کی مجلس ممل کی ایک فریق تھی۔

۲۔ جماعت اسلامی اس مجلس عمل کی بھی ایک فریق تھی جوآل پاکستان پارٹیز کنونش نے قائم کی تھی۔ اور جس نے ۱۸ جنوری ۱۹۵۳ء کو کراچی میں ڈائر یکٹ ایکشن کی قرار داد منظور کی تھی۔

س۔مولا ناسلطان احمہ نے جو کراچی میں ۲۱ فروری کو مجلس عمل کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔اپنے آپکو مجلس عمل کی سرگرمیوں سے منقطع نہیں کیا۔گورنر جنزل اوروز بر اعظم پاکتان کی کو ٹھیوں پر رضا کاروں کو جھیجنے کا پروگرام اُن کی موجودگی میں طے کیا گیا۔لیکن انہوں نے اسکے خلاف کوئی احتجاج نہ کیا۔

م ۔ شروع سے آخر تک جماعت اسلامی کا ایک نمائندہ کراچی اور لا ہور کی مجلس عمل کے اجلاسوں میں برابر شریک ہوتا رہا۔

۵۔ ڈائر کیٹ ایکشن کی قرار دادمنظور ہونے کی تاریخ سے لے کرفسادات کی پوری شدت تک جماعت اسلامی نے کوئی ایسا اعلان عام نہ کیا کہ وہ ڈائر کیٹ ایکشن میں شامل نہیں ہے ۔اور ان سرگرمیوں سے بے تعلقی کا اظہار کرتی ہے جومجلس عمل کے طے کردہ پروگرام میں جاری تھیں۔

جماعت کوخوب معلوم تھا کہ ڈائر کیٹ ایکشن کے پروگرام سے نہایت خوفناک قسم کے فسادات رُونما ہوں گے۔ کیونکہ مولا نامودودی نے اپنی بعض تقریروں میں جوتسنیم میں شائع ہوئیں لفظ'' جنگ''استعال کیا اور ۳۰ جنوری کولا ہور میں موچی دروازے کے باہر تقریر کرتے ہوئے ہندومسلم فسادات کا حوالہ بھی دیا۔

۲۔مارچ سے پہلے تسنیم کی مختلف تحریرات اور جماعت اسلامی کی جاری کردہ مدایات میں ایک لفظ بھی ایسانہیں جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ جماعت 'ڈائر یک ایکشن' کے پروگرام کی حامی یا مؤیدنہیں ہے۔اسکے

برعکس اُن تحریروں میں جو اس حقیقت کا چھپاہؤا اعتراف کیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس معاملے میں ایک خاص ذمہ داری لی ہے جس کو پورا کرنے میں وہ اپنی بہترین قابلیت صرف کردیگی۔'' اگریہ مان بھی لیاجائے کہ

' جماعت اسلامی اور دوسر بے فریقوں کے درمیان ڈائر یکٹ ایشن کے پروگرام کی تفصیلات کے متعلق اختلافات سے اور جماعت آئینی ذرائع اختیار کرنے پرمصرتھی پھر بھی اس امرکی حیثیت مجلس عمل کے ممبروں کے درمیان ایک گھر بلو اور داغلی معاملہ کی تھی ۔اور اس سے اس ڈائر یکٹ ایشن کے قدرتی نتائج کے متعلق جماعت کی ذمہ داری پرکوئی اثر نہیں بڑتا۔ کیونکہ جماعت اسلامی ڈائر یکٹ ایشن کے فیصلے میں سنجیدگی سے شامل تھی ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت نے علی الاعلان اور وضاحت کے ساتھ ایپ آ پکوڈائر یکٹ ایشن کے پروگرام سے بے تعلق کرلیا ہوتا۔ تو وہ ان واقعات کی ذمہ دار نہ ہوتی جو بعد میں رُونما ہوئے کین اس امرکی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ جماعت نے ڈائر یکٹ ایکن اس امرکی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ جماعت نے ڈائر یکٹ ایکن سے ایکن سے اپنی بے تعلق کا اعلان کیا ہواسکی نامنظوری ظاہرکی ہو یا اسکی نمشت کی ہو۔'' یا

## (ی)ممبران جماعت اسلامی کا فسادات میں عملی حصہ

مزید برآں تحقیقاتی عدالت نے اس امر کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ جماعت اسلامی کے ممبروں نے فسادات میں حصہ لیا اور جن دوممبروں کو جماعت سے خارج کیا گیاوہ بعداز وقت تھا۔ چنانچہ فاضل جج لکھتے ہیں:۔

''میانوالی کے غلام صدیق اور سرگودھا کے سیداحد شاہ جماعت سے اس وقت خارج کئے گئے جب مارشل لاء کے نفاذ پر خاصی مدت گزر چکی تھی

> \_ ار بورٹ صفحہ • ۲۷

لہذااس اخراج سے جماعت کے مؤقف کوکوئی فائدہ نہیں پنچابہت سے اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اور پولیس سپر نٹنڈ نٹوں نے جواطلاعات بصیغہ راز بھیجیں اُن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ممبروں نے فسادات میں حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر منٹگمری نے اپنی ڈائری مؤرخہ ۲۸ مارچ سادات میں ایک شخص سلطان احمہ کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی ضلع میں جماعت کا ایک اور ممبر محمد حسین تو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ گو جرانوالہ اور راولپنڈی کیا گیا تھا۔ گو جرانوالہ اور راولپنڈی کے پولیس سپر نٹنڈ نٹوں نے بھی اپنی رپورٹوں میں ارکانِ جماعت اسلامی کی اُن سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے جوانہوں نے دوران فسادات میں اختیار کی شیں۔' اُ

## (ک) قوت کے استعال پراعتراض کا جواب

اسلامی جماعت نے ساراالزام حکومت پراسلئے عائد کیا کہ اُس نے فسادات کوفرو

کرنے کے لئے قوت استعال کی تھی ۔اس الزام کے جواب میں فاضل بج کلھتے ہیں:۔

''جماعت کا بید دعویٰ بالکل نازیبا ہے کہ ساراالزام حکومت پر عائد ہوتا ہے

کیونکہ اس نے فسادات کوفروکر نے کے لئے جونہایت سرعت سے نہایت

تثویش انگیز صورت اختیار کرر ہے تھے ، قوت کا استعال کیا۔سید فردوس
شاہ کوم (مارچ) کی شام کوایک غضبناک بجوم نے مسجد وزیر خال کے

اندریابا ہر قبل کر دیا۔ یہ بعد میں ہونے والے واقعات کامحض ایک پیش
خیمہ تھا۔لیکن اس حادثے کے بعد بھی جماعت اسلامی نے نہ اظہار تاسف

کیانہ اس وحشانہ قبل کی مذمت میں ایک لفظ کہا۔ بلکہ اسکے برعکس اس
جماعت کے بانی نے آگ اورخون کے اس ہولناک ہنگا ہے کے درمیان

''قادیانی مسئلہ'' کا بم بھینک دیا۔'' س

ار پورٹ صفحہ ۲۷ سے رپورٹ صفحہ ۲۷

#### (ل)عدالت كافيصله

''جب جماعت اسلامی کے لیڈر مولا نا ابولاعلیٰ مودودی نے حکومت کی ان سرتوڑ کوششوں میں جو وہ ۵ ۔ مارچ کو فسادات کے روکنے کے لئے کررہی تھی کسی قتم کا تعاون پیش نہ کیا۔تو ہمارے نز دیک جماعت کی ذمہ واری میں بہت بڑااضافہ ہو گیا بلکہ اسکے برعکس مولا نانے سرکشانہ روتيه اختياركيا تمام واقعات كاالزام حكومت يرعا ئدكيا اور فسادي عناصركو "تشد و کا شکار" کہہ کر اُن سے عام ہدردی پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ گورنمنٹ ہاؤس میں انہوں نے جو روبہ اختیار کیا اسکے متعلق جوشہادت پیش ہوئی ہے ۔اس سے ہم یہی اثر قبول کرسکتے ہیں کہ وہ بورے نظام حکومت کے انہدام کی تو قع کررہے تھے۔اور حکومت کی متوقع پریشانی اور حوالگی پر بغلیں بجارہے تھے اورا گر اسکے ساتھ یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھ لی جائے کہ جماعت اسلامی کامقصد اقتدار حاصل کرنا ہے کیونکہ اسکے خیال کے مطابق اللہ کی حاکمیّت کے ماتحت مذہبی ادارت کے قیام کا مقصد حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ یمی ہے تو اس امر میں ذرابھی شبہ باقی نہیں رہتا جو کچھ ہور ہاتھا۔اُ سے جماعت اسلامی کی یوری تا ئید وحمایت حاصل تھی لہذا ڈائریکٹ ایکشن کی منظوری سے اور اس پروگرام سے جومجلس عمل نے کراچی میں ۲۶ فروری کو طے کیا تھا۔کہ گورنر جنرل اور وزیرِ اعظم یا کتان کی کوٹھیوں پر رضا کاروں کے دیتے جھیے جائیں اورمولا نا ابوالحینات کو پہلا ڈ کٹیٹرمقرر کیا جائے ۔ جوطبی نتائج بیدا ہوئے اُن کی ذمہ واری جماعت بر مجھی عائد ہوتی ہے۔'' لے اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کا احمد یوں کےخلاف احرار

ار بورٹ صفحہ ا ۲۷

کی جاری کردہ تحریک میں شامل ہونااور اس میں عملی حصہ لینا تحفظ ختم نبوت یا ترقی ُ اسلام کی خاطر نہیں تھا۔ بلکہ اس کے بیچھے یا کستان کے لئے چھٹی ہوئی عداوت کا جزبہ کارفر ما تھا۔اور حکومت یا کستان کا تختہ اُلٹ کراپنے برسرا قتد ارآنے کی خواہش کا ایک کرشمہ تھا۔

# سا\_آل پاکستان مسلم پارٹیز کنونشن کراجی

اور سه-آلمُسلم پارٹیز کنونشن لا ہور

### کی ذمته داری

(الف) تحقیقاتی عدالت کے نزدیک فسادات کی ذمہ داری تمام اُن علاء پر ہے جو آل پاکستان مسلم پارٹیز کنونشن لا ہور کے ممبر تھے اور اُن بیٹار مذہبی انجمنوں پر عائد ہوتی ہے جن کے ممبر اپنی انجمنوں کے نمائندوں کی حیثیت سے اِن کنونشوں میں شامل ہوئے۔

## (ب) كيا فسادات گرفتاريون كانتيجه تھ؟

مجلس عمل کے نزدیک لیڈروں کی گرفتاری ایک نامناسب اقدام تھا۔اورا گرتح یک کے لیڈر جوافدام کی دیکھ بھال اورنگرانی کرنے والے تھے۔گرفتار نہ کئے جاتے تو فسادات نہ ہوتے ۔ کیونکہ احتجاج اور مظاہرے اور فسادات اپنی گرفتاریوں کی وجہ سے ہوئے ۔اور انکے لئے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ذمہ دار ہیں ۔عدالت نے مجلس عمل کے اس دعویٰ کوقبول نہیں کیا۔

فاضل جج اس كے متعلق لكھتے ہيں: ـ

'' یہ دعویٰ بالکل نا قابل قبول ہے ۔اگر کسی حکومت کو یہ دھمکی دی

جائے کہ اگراس کے فلاں فلاں مطالبات فلاں فلاں تاریخ تک تسلیم نہ کئے تو مطالبات کرنے والی جماعت حکومت کے خلاف ڈائر یکٹ ایکشن کرے گی ۔ اور حکومت اُن مطالبات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اس قتم کی دھنی دینے والی جماعت کو گرفتار کرلے اور ان گرفتار یوں کی وجہ سے فسادات برپا ہوجا ئیں ۔ تو اُس جماعت کونہ یہ کہنے کی اجازت دی سکتی ہے اور نہ اُس کے لئے یہ کہنا زیبا ہے۔ کہ اگر گرفتاریاں نہ ہوتیں تو فسادات نہ ہوتے ۔ '' ڈائر یکٹ ایکشن' کی دھمکی ایک قائم شدہ حکومت کودھمکی دینا ہے ۔ اور کوئی حکومت جو سے معنوں میں حکومت ہواس قتم کی دھمکی کی طرف سے بے پرواہ نہیں معنوں میں حکومت ہواس قتم کی دھمکی کی طرف سے بے پرواہ نہیں موسکتی ۔ سوائے اس حالت کے کہوہ اس دھمکی کا سامنا کرنے کی جرا سے نہ رکھتی ہو۔ اور ہمجھیار ڈال دینے اور افتد ارسے دست بردار ہو جانے برآ مادہ ہوجائے۔'' لے

## (ج) تحریک کے ذمہ دار بدظمی لاقانونی اور فسادات کے لئے

## پہلے سے سامان فراہم کر چکے تھے

فاضل جج لكھتے ہيں:۔

''اگر گرفتاریاں نہ کی جاتیں۔ جب بھی بدنظمی اور لا قانونی ضرور بپا ہوتی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے صرف اس تحریک کے علمبردار ہی انکار کر سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اس تحریک سے متعلق یا اس کے ذمہ دار تھے خوب جانتے تھے کہ ایسے نتائج ضرور رونما ہوں گے پنجاب میں جو اس تحریک کامرکز تھا ہزار ہا رضا کار بھرتی ہو چکے تھے اوراُن کی تعداد بیاس ہزار کی اس مقررہ تعداد سے بڑھ چکی تھی جس کے بھرتی کرنے بیاس ہزار کی اس مقررہ تعداد سے بڑھ چکی تھی جس کے بھرتی کرنے

ار پورٹ صفحہ ۲۵۹

کاذمہ صاحبزادہ فیض کحن نے لے رکھا تھا۔ إِن رضا کاروں سے حلف ناموں پرد سخط کرائے جا چکے تھے۔ بے انداز سرمایی خرچ کیا جا چکا تھا اور اخلے ڈ کٹیٹروں کی فہرسیں تیار ہو چکی تھیں ۔ تا کہ یکے بعد دیگرے گرفتار ہوتے چلے جا کیں ۔ تحریک کے منظم کرنے والوں کے سامنے ملتان اور کراچی کی نظیریں موجود تھیں۔ اور ان میں اکثر خود اس کا تجربہ رکھتے تھے۔ کہ ایسے موقعوں پر کیا ہؤ اگر تا ہے۔ لیڈروں کی تمام تقریروں سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ اگر حکومت ڈائر یکٹ ایکشن کی دھمکی کے آگے سرنہ جھکائے گی تو اس سے کس قدرتی نتیجہ کی تو قع ہے اور دھمکی کے آگے سرنہ جھکائے گی تو اس سے کس قدرتی نتیجہ کی تو قع ہے اور اللی میٹم دینے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی عوام سے جواپیلیں کی جاتی تھیں ۔ اُن میں گولیوں کا اور خون کا، رسول پاک کی ناموس پر جانیں قربان کرنے کا، شعلہ ریزی کا اور تھیم سے پیشتر ہندومسلم فسادات کے قربان کرنے کا، شعلہ ریزی کا اور تھیم سے پیشتر ہندومسلم فسادات کے قربان کرنے کا، شعلہ ریزی کا اور تھی ہی لوگوں نے اِن جزبات و حسیات کا اظہار کیا تھاوہ ہم سے بیتو قع نہیں رکھ سکتے کہ ہم اُن کا بیدوکی تسلیم کرلیں اظہار کیا تھاوہ ہم سے بیتو قع نہیں ۔ جو بعد میں پیش آئے ۔'' لے اظہار کیا تھاوہ ہم سے بیتو قع نہیں ۔ جو بعد میں پیش آئے ۔'' لے گے کہ انہیں ان واقعات کی تو قع نہیں ۔ جو بعد میں پیش آئے ۔'' لے الے کہ کہ اُن کا بیدوکی تسلیم کرلیں گانوں کی تو تع نہیں ۔ جو بعد میں پیش آئے ۔'' لے کہ انہیں ان واقعات کی تو قع نہیں ۔ جو بعد میں پیش آئے ۔'' لے اس کی تو تع نہیں ۔ جو بعد میں پیش آئے ۔'' لے دور کی کے کہ انہیں ان واقعات کی تو قع نہیں ۔ جو بعد میں پیش آئے ۔'' لے دور کیا کہ کو کیا کی کو کیا کیا کہ کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کی کو کیا کہ کیا کی کو کی کو کیا کیا کی کو کیا کی کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کی کیا کی کو کیا کی کو کیا کی کو کو کیا کیا کو کیا کو کیا کی کیا کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کیا کو کیا کی کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کیا کی کو کیا کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کیا تھا کو کیا کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو

## (د) فسادات کی ذمہ داری کے متعلق عدالت کا فیصلہ

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

''ہمارے سامنے جو شہادت پیش ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب مجلس عمل کے ممبروں نے خواجہ ناظم الدین کو الٹی میٹم دینے کا فیصلہ کیا۔ اسوقت اُن کوخوب معلوم تھا کہ اگر مطالبات رد کردئے گئے اور ڈائر یکٹ ایکشن پرعمل شروع ہو گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے پیانے پر فسادات بریا ہوجا نمیں گے جن میں آتش زنی ۔خون ریزی اور شدید تم کی عام بدنظمی شامل ہوگی ۔ چونکہ واقعات نے بالکل وہی صورت

ار پورٹ صفحہ ۲۵۹

اختیاری جومتوقع تھی ۔لہذا ان فساوات کی فرمہ واری براہ راست اس مجلس کے ممبرول پر ہوتی ہے اور چونکہ مجلس عمل بہت سی فرہبی الجمنوں اور فرہبی رہنماؤں کے کارندے کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ اس لئے جواشخاص یا گروہ اس کراچی کونشن کے ممبر تھے جس نے ڈائر یکٹ ایکشن کی قرار داد منظور کی تھی وہ سب کے سب فسادات اورا سکے نتائج کے فرمہ دار ہیں ۔آل مسلم پارٹیز کونشن لا ہور کے ممبراسلئے فرمہ دار ہیں کہ انہوں نے ڈائر یکٹ ایکشن کی قرار داد منظور کی ۔وزیر اعظم کوالٹی میٹم دینے کی تائید کی ۔اور ڈائر یکٹ ایکشن کے پروگرام کا ماراساز وسامان فراہم کیا۔' لے

## ۵ \_ تعلیمات اسلامی بورڈ کراچی کے ممبر

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

یہ امر بے حد تعجب انگیز ہے کہ تعلیمات اسلامی کا بور ڈبھی جو ایک حکومتی ادارہ ہے۔ اس ڈائر کیٹ ایکشن کے کاروبار میں از سرتا پاکود پڑا۔ مولانا سلیمان ندوی (صدر) مولان ظفر احمدانصاری (سیرٹری) اور مولانا محمہ شفیع ممبر بورڈ اِن قرار دادوں میں شامل تھے جو ڈائر کیٹ ایکشن اور مجلس عمل کے قیام کے متعلق منظور کی گئی تھیں ۔۔۔۔ان میں سے کسی نے علی الاعلان یہ کہنے کی جرائت نہ کی کہ وہ ڈائر کیٹ ایکشن کے خلاف ہے۔ نہ الاعلان یہ کہنے کی جرائت نہ کی کہ وہ ڈائر کیٹ ایکشن کے خلاف ہے۔ نہ اس ہنگامے کی مدمت کی جو اس اقدام کے نام پر ہر پاکیا جارہا تھا۔ جس حالت میں ایسا کوئی اعلان موجود نہیں۔ وہ بھی کنوشن کے دوسر ہے ممبروں میں کی طرح فسادات کے ذمہ وار ہیں۔ '' میں اس جگہ یہ ذکر کر دینا بھی ضرور معلوم ہوتا ہے جبیبا کہ فاضل جج کھتے ہیں:۔ اس جگہ یہ ذکر کر دینا بھی ضرور معلوم ہوتا ہے جبیبا کہ فاضل جج کھتے ہیں:۔ داخل کئے ہیں ان موراور ہیرونجات کے جن افسروں نے تحریری بیانات داخل کئے ہیں

ار بورٹ صفحہ ۲۲۰ ۲ پر بورٹ صفحپ ۲۲۱

ان میں سے اکثر نے احرار کواوران ملّا نوں کومور دِالزام قرار دیاہے۔ جو شورش کی آگ کو ہوا دینے کے لئے احرار یوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔''لے

۲ ۔ صوبائی مسلم لیگ اورائس کے ممبروں کی ذمہ داری

صوبہ پنجاب میں برسرا قتدار حکومت مسلم لیگی تھی ۔ اِس کئے تحقیقاتی عدالت نے صوبائی مسلم لیگ اوراس کے ممبروں کی کاروائیوں کا بھی مفصّل جائز ہولیا۔ نتیجہ حسب ذیل ہے:۔

(الف) ' 'مسلم لیگ کے ممبروں نے سرمائے کی فراہمی اور رضا کاروں کی جرتی میں سرگرم حصہ لیا۔ اُن میں سے بعض افراد اصلاع میں ڈکٹیٹر یا ڈائر کیٹ ایکشن کمیٹیوں کے ممبر بن گئے ۔ اور جب فسادات شروع ہوئے۔ تو یہ لوگ دل وجان سے تحریک میں ٹو دیڑے۔ مسلم لیگ کے

22 مبراسی شورش میں شامل ہوئے (اس جگہ رپورٹ میں اِن ممبروں سر منا میں سامل ہوئے (اس جگہ رپورٹ میں اِن ممبروں

کی ضلع وار تعداد دی گئی ہے ) اِن حضرات نے جلوسوں میں حصہ لیا۔ پُر تشدّ د ہجوم کی قیادت کی ۔ دفعہ ۱۴۴ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور

تحریک کی مالی امداد کے لئے سر مایہ فراہم کیا۔'' یے

''صوبائی مسلم لیگ ان تمام سرگرمیوں کو بالکل اطبینان سے دیکھتی رہی۔
اور جمارے سامنے کا غذات کا جو بھاری ریکارڈ موجود ہے اس میں کہیں
بھی اس امرکی شہادت موجود نہیں۔ کہ صوبائی مسلم نے ایسی سرگرمیوں کونا
پیند کیا ہو۔ بلکہ متعدد حلقوں کی طرف سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس تحریک
کوصوبائی مسلم لیگ کی تا ئید وجمایت حاصل تھی۔' سے

يهر فاضل جح لكھتے ہيں:۔

''مطالبات اگرچہ احمد یوں کے متعلق تھے لیکن حکومت کے خلاف تھے اور اُن ایام میں آجکل کی مانند برسرا فتد ار حکومت مسلم لیگ کی حکومت تھی میہ امر ہماری حسّ جواز وشائستگی کے اعتبار سے بالکل نا قابل فہم ہے کہ وہ

سررپورٹ صفحہ ۲۸

۲ پر پورٹ صفحہ ۲۸

ار پورٹ صفحہ ۲۵۸

لوگ جومسلم لیگ کے ضبط ونظم کے ماتحت تھے۔ کس طرح ایک ایسی تحریک میں ماسکے بعد ڈائر یکٹ ایکشن کی مہم میں حصّہ لے سکتے تھے۔ اوراس فعل کو جومسلم لیگ کے انضباط اور اسکے ساتھ وفا داری کے قطعاً منافی تھا۔ واضح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔'' لے

## (ب)مسلم لیگیوں نے کیوں حصّہ لیا؟

ر پورٹ اسکی مندرجہ ذیل وجوہات بتاتی ہے:۔

(۱) بعض مقامات پر مسلم لیگی پارٹیوں کا آپس میں حصول اقتدار کے لئے اختلاف مثلاً گوجرانوالہ کے مسلم لیگیوں کے اس رویّہ کی فاضل جوں نے جب وضاحت کی تو معلوم ہؤا۔ کہ سٹی مسلم لیگ گوجرانوالہ میں دوحریف گروہ ہیں یعنی مسٹر آفاب احمداور مسٹر منظور حسن کا گروہ ۔ پہلا گروہ ہوں اقتدار ہے منظور حسن کا گروہ ہو لیگ میں برسر اقتدار نہیں ۔لیکن حکام ضلع کا لیندیدہ ہے ۔اور پہلے گروہ کو ۔ دوسرا گروہ جو لیگ میں برسر اقتدار نہیں ۔لیکن حکام ضلع کا لیندیدہ ہے ۔اور پہلے گروہ کو اور ہر دلو ترین کا خواہشمند ہے ۔لہذا پہلے گروہ نے اپنے اقتدار کو بحال رکھنے کی غرض سے اور ہر دلو ترین کی حاصل کرنے کے لئے ختم نبوت کی تحریک ۔اور احمد یوں کے خلاف شورش اور ہر دلو ترین کا حاصل کرنے کے لئے ختم نبوت کی تحریک ۔اور احمد یوں کے خلاف شورش میں حصہ لیا ۔اسی مقصد سے مسٹر منظور حسن سیرٹری سٹی مسلم لیگ نے احرار یوں کے حلف نامے پر دسخط کئے ۔ہر مایہ فراہم کیا ۔جلوسوں کی قیادت کی ۔اور ڈائر یکٹ ایکشن کے پروگرام کے ماتحت ہر دوہری سرگرمی میں حصہ لیا

ار پورٹ صفحہ ۲۸۷ سے رپورٹ صفحہ ۲۸۷ و۲۹۳

## (۲)عوام میں ہردلعزیزرہنے کی خواہش

بہت سے ایسے واقعات ذکر کرنے کے بعد جن کے نتیجہ میں مقدمات چلانے اور قانونی کاروائی کرنے کرشد بد ضرورت تھی ۔ فاضل جج لکھتے ہیں : ۔

بہت سے افسروں نے زیر دفعہ ۱۵ الف اور زیر دفعہ ۲۹۵ الف تعزیرات پاکتان بہت سے مقد مات چلانے کی سفارش کی۔ اور اس باب میں کوئی دورائیں نہیں ہوسکتیں۔ کہ جن لوگوں کے خلاف بیرقانونی کا روائی تجویز کی گئی تھی۔ وہ ان دونوں دفعات کے ماتحت جرائم کے مرتکب ہوئے تھے لیکن نہ کسی مقدمہ کے دائر کرنے کا تکم دیا گیا اور نہ کوئی مقدمہ دائر کیا گیا

''لہذا جولوگ ایک چھوٹی سی جماعت کے خلاف عوامی جذبات کو مسموم کرنے کے ذمہ دار تھے۔اُن کے خلاف کسی کاروائی کے نقدان کا مطلب یہی ہوسکتا ہے۔کہ ایسی تدابیر اختیار نہ کرنی پڑیں۔جن سے عوام کی بے اطمینانی میں اضافہ ہو جائے۔خواہ اس چھوٹی سی جماعت کو کتنا ہی گہرااور شدید صدمہ پہنچا ہو۔

اس تمام صورت حالات کی وجہ صرف بیتھی۔ کہ مسلم لیگ اوراُس کے لیڈرعوام کے نز دیک ہر دلعزیز رہنا چاہتے تھے۔اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ووٹر ناراض ہوجا ئیں اور لیگ کوا قتد ارحکومت سے محروم کر دیں ۔'' لے

## مسٹر دولتانہ کی خواہش ہر دلعزیزی

''اسی خواہش نے مسٹر دولتا نہ کو ۲ ۔ مارچ ۱۹۵۳ء والا بیان شائع کرنے کی ترغیب دی۔'' فاضل جج لکھتے ہیں:۔

''ہمارے سامنے بیر شلیم کیا گیا ہے ۔کہ بیہ بیان ان معنوں میں غیر

ار پورٹ صفحہ ۲۹۹

دیا نتدارانہ تھا۔ کہ اسکی حیثیت ایک سیاسی چال سے زیادہ نہ تھی۔اور بیہ چال اسلئے چلی گئی کہ جس طرح بھی ہو سکے۔مارشل لاء نا فذ نہ ہونے پاک اسلئے چلی گئی تھی کہ جس طرح بھی ٹکلتا ہے کہ بعد میں مسٹر دولتانہ نے اے مارچ کو یہ بیان خود ہی واپس لے لیا۔''

سوال بہ ہے کہ پھر یہ بیان جاری ہی کیوں کیا گیا؟ فاضل جج کھتے ہیں:۔

''اس کا صرف ایک ہی جواب ممکن ہے کہ عوام میں ہر ولعزیز رہنے کی خواہ میں ہر ولعزیز رہنے کی خواہ مش نے مسٹر دولتا نہ نے اس خواہش نے مسٹر دولتا نہ نے اس بیان کے اثرات ونتائج پرایک لمحہ کے لئے بھی غور نہ کیا۔اوراس انہائی پریشانی کا اندازہ بھی نہ لگایا۔جواسکی مرکزی حکومت کو لاحق ہونا ضروری تھی ۔اور لاحق ہوئی۔مسٹر دولتا نہ نے سوچا کہ مرکزی حکومت خواہ کتنی ہی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ جھے ضرورکوئی ایبا قدم اُٹھانا چاہئے جس سے مکیں ہر ولعزیز ہوجا ول ۔'' لے

س۔ تیسری وجہمسلم لیگیوں کے شورش میں حصہ لینے کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ:۔ ''مسلم لیگیوں کا فسادات کے آغازاور بعد میں حصہ لینامسلم لیگی قرار دا داور صدرمسلم لیگ کی تقریروں کا قدرتی نتیجہ تھا۔'' ع

#### (ج)عدالت كافيصله

مسلم لیگ کی قرار داد مؤرخہ ۲۷ رجولائی <mark>۱۹۵۲</mark>ء کے نتیجہ میں فاضل جج کھتے ہیں۔کہ:۔

''تمام جماعتوں نے جومطالبات کی منظوری کے لئے چیخ و پکار کررہی تھیں اپنی تمام سرگرمیوں کا رُخ مرکزی حکومت کی طرف کردیا۔ جس کے رئیس خواجہ ناظم الدین اُن مطالبات کو تسلیم نہ کر سکے ۔اور نتیجہ بیہ ہؤا کہ ڈائر یکٹ ایکشن شروع ہو گیا۔اور فسادات

ار پورٹ صفحہ ۳۰۰ میں پورٹ صفحہ ۲۹۳

پھوٹ پڑے ۔ تو واقعات کی ذمہ داری واضح طور پرمسلم لیگ پر بھی اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح آل پاکتان مسلم پارٹیز کانفرنس پر جس نے مطالبات وضع کئے تھے۔ اور خواجہ ناظم الدین کے سینے پر پستول رکھ کراُن کے سامنے وہ مطالبات پیش کئے تھے ۔ اِس تمام دوران میں مسلم لیگ یااس کے کسی لیڈر نے نہ تحریک کی مزاحت کے لئے پچھ کہااور نہ عوام کے سامنے کوئی مقابلے کا نظریہ پیش کیا۔'' ل

## (د) تحریک کی مزاحمت نه کرنے کی وجه "خوف نامقولیت"

فاضل جج لکھتے ہیں۔ کہ سلم کیگی لیڈروں کو

''خوف یہ تھا۔ کہ اگر ہم نے جرائت وہمت کا کوئی اقدام کیا تو عوام میں نامقبول ہوجائیں گے۔ زیادہ تر اسی خوف کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک الیی تحریک کا مقابلہ کرنے یا اسکورو کئے کے لئے جس نے اپنی بظاہر فدہبی اپیل کی وجہ سے جمہور پر نہایت سرعت سے قابو پالیا تھا۔ جس نظریے کی ضرورت تھی وہ بالکل ناپیدر ہا۔ لہذا

ہماری رائے یہ ہے کہ ہمارے لیڈراپنے فرض کی بجا آوری میں قاصر رہے ۔اور ایک الیمی صورت حالات کا مقابلہ کرنے کے قطعاً نا قابل ثابت ہوئے جو دور اندیشی دانشمندی اور حسن تدبیر کے تمام اوصاف کی متقاضی تھی ۔اس تمام دوران ایک بھی عوامی لیڈر نے شہر یوں کی عام عقل وہم کو اپیل کرنے کی جرات نہ کی ۔ یہاں تک کہ جب فسادات کی آگ پوری شد ت کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ ان میں سے سی ایک نے بھی عوام کو یہ مجھانے کی تکلیف گوارہ نہ کی ۔ کہان کو گمراہ کر کے ایک راستے پر ڈالا جارہا ہے جس کا فوری نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے مکر سے مکل سے مکل کے مکر سے مکر کے ایک راستے پر ہوجا نمیں گے۔'' بی

ار پورٹ صفحہ ۲۹۳ سے رپورٹ صفحہ ۲۹۲

## ۷۔مرکزی اور صُو بائی حکومتیں

چونکہ مجلس احرار 'مجلس عمل اور اسلامی جماعت اور صدرا مجمن احمد بیر رہوہ نے اپنے تحریری بیانوں میں صوبائی و مرکزی دونوں حکومتوں کواور مسٹر دولتا نہ نے صرف مرکزی حکومت کو فسادات کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور ہر فریق نے ذمہ داری کی وجوہ علیحدہ بیان کی ہیں۔ اور فاضل جموں نے جواحراری شورش کے آغاز سے لے کر مارشل لاء کے قیام تک دونوں حکومتوں کے روتیہ اور اُن کی کاراوئیوں کا مکمل جائزہ لیا ہے۔ اسکا سلسلہ رپورٹ کے صفحہ نمبر ۲۰۴ تک یعنی ۱۲۳ صفحات پر پھیلا ہو ا ہے۔ اس لئے جو قاری ان دونوں حکومتوں کی کاروائیوں اور احراری شورش کے سلسلہ میں اُن کی اصلی پوزیشن معلوم کرنے کا شائق ہو۔ اُسے رپورٹ کے اس مخصوص حصہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ پوزیشن معلوم کرنے کا شائق ہو۔ اُسے رپورٹ کے اس مخصوص حصہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

## (الف) دونوں حکومتوں کا مؤقف

جہاں تک دونوں حکومتوں میں'' شورش احرار''کے خلاف آ یکشن لینے کے متعلق اختلاف کا سوال ہے۔ فاضل ججوں نے جبیبا کہ رپورٹ کے مطالعہ سے سجھتے ہیں۔قانونی روسے مرکزی حکومت کوحق پر اور صوبائی حکومت کوغلطی پر قرار دیا ہے۔فاضل جج لکھتے میں:

''مرکزی حکومت نے پالیسی کی ایک چھی ستمبر 1901ء کو اور دوسری جولائی 1907ء کو جارحانہ جولائی 1907ء کو جارحانہ فرقہ آرائی کو تحق سے دبا دیا جائے۔لین صوبائی حکام نے اپنی یا دداشتوں میں اس امر پرزور دیا۔ کہ مطالبات کے متعلق فیصلہ مرکز کا کام ہے۔اور جب تک اُن کے موافق یا مخالف فیصلہ نہ ہوگا قانون وانتظام کی صورت حالات بہتر نہ ہوگا۔''

### عدالت کی رائے

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

'' انہیں خوب معلوم تھا۔ کہ مرکز کسی حالت میں بھی مطالبات کو منظور نہیں کر سکتا۔اورا گرکوئی فیصلہ سکتا۔اورا گرکوئی فیصلہ ضرور ہونا چاہئیے۔'' ضرور ہونا چاہئیے۔''

#### مركز كامؤقف

اور مرکز جس کے نمائندہ خواجہ ناظم الدین تھے تھلم کھلا یہ نہیں کہنا چا ہتا تھا کہ وہ مطالبات کومستر دکررہاہے ۔کیونکہ خواجہ صاحب کے نزدیک ایسے فیصلے سے اُن کاعکماء سے تصادم ہوجائیگا۔اورخواجہ صاحب علماء کی طرف نہایت گہرامیلان رکھتے تھے۔''

### عدالت کی رائے

''ہارا خیال ہے کہ یہ مطالبات بغیر کسی مذہبی احتیاط کے بغیر امن عامہ کو خطرے میں ڈالے اور حتیات عامہ کو صدمہ پہنچائے مستر دکئے جاسکتے سے لیکن ہمارے نزدیک قانون وانتظام کی صورتِ حالات کے مقاصد کے لئے اُن کا جواب دینا بالکل ضروری نہ تھا۔ وہ صورت حالات توایک سادہ حکم امتناعی کے نفاذہ ہی سے بہت بہتر ہوگئی تھی (گوہ حکم بہت ناکافی سادہ حکم امتناعی کے نفاذہ بی سے بہت بہتر ہوگئی تھی (گوہ حکم بہت ناکافی تھا) لیکن جب جولائی آھے اور اُن کا رویّہ اختیار کرایا گیا۔ تو صورتِ حالات کھر بگر تی چلی گئی۔ بلکہ اس کے برعکس چیف منسٹری اُن تقریروں کی وجہ سے کھر بگر تی چلی گئی۔ بلکہ اس کے برعکس چیف منسٹری اُن تقریروں کی وجہ سے پو بگاڑ اور بھی زیادہ ہوگیا۔ جن میں انہوں نے علی الاعلان یہ خیال ظاہر یہ بگاڑ اور بھی زیادہ ہوگیا۔ جن میں انہوں نے علی الاعلان یہ خیال ظاہر

# کیا کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں۔''ل

#### مركزي حكومت كاقصور

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

''مرکزی حکومت کئی مہینوں تک عدم فیصلہ تا مل اور تذبذب کی جس پالیسی پر کاربندرہ ہی۔اسکا اثر صوبے کی صورت حالات پر پڑا۔ بلا شبہ قانون و انتظام ایک صوبائی مضمون تھا۔لیکن ایسی صورتوں میں جب پوری آبادی کسی فدہبی جوش میں مبتلا ہور ہی تھی محض قانو نی و انتظامی آلات کو حرکت دینے سے زیادہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ''چیز'' پنجاب میں موجود نہ تھی۔اور مرکز نے اس پرغور ہی نہ کیا تھا۔لہذا متیجہ یہ ہؤا۔ کہ فساد برابر پرورش پاتا رہا اور جب پھوٹا تو نہایت شدّت شہر ہے۔ یہ پھوٹا۔'' می

# (ب)مسٹر دولتا نہ اور خواجہ ناظم الدین کی کشکش کا پس منظر

بے شک قانون وانتظام کی ہے مثال تو ہین ہور ہی تھی۔ شورش دن بدن بڑھ رہی تھی۔ حضرت بانی جماعت احمد یہ اور چودھری ظفر اللہ خال تھی۔ حضرت بانی جماعت احمد یہ اور حضرت امام جماعت احمد یہ اور چودھری ظفر اللہ خال صاحب کو پلیٹ فارم سے حد درجہ ناشائستہ اور گندی گالیاں دی جارہی تھیں ۔ نفرت انگیز کارٹون نکالے جارہے تھے ۔ جلوسوں میں حد درجہ اشتعال انگیز اور تحقیر آمیز نعرے لگائے جارہے تھے۔ اور حالت جارہے تھے۔ اور حالت بہایت فحش اور دل آزار کلمات استعال کررہے تھے۔ اور حالت بہتی جیسا کہ فاضل جموں نے لکھا ہے:۔

'' حکومت نے خوداحمہ یوں کی جماعتی حیثیت سے مذہبی عزت اوراس جماعت کے بعض اہم افراد کی ذاتی عزت کی کوئی پرواہ نہ کی ۔'' سی

لیکن خواجہ ناظم الدین صاحب ایک طرف تو علماء کے تصادم سے خوف کھارہے تھے

ار پورٹ صفحہ ۲۲ میں سے سر بورٹ صفحہ ۳۰ سے رپورٹ صفحہ ۳۱۸

اور دوسری طرف اسکے ساتھ ہی جیسا کہ فاضل جج کھتے ہیں "اس حقیقت سے بھی باخبر تھے۔ کہ ''جوشض مرکز سے کسی فیصلے کے لئے اصرار کرتا ہے۔ اسکی نیت یہ ہے کہ ذمہ داری مرکز کی طرف منتقل ہوجائے ۔۔۔۔الیی حالت میں اگر فوج یا پولیس کسی پر گولی چلائے گی تو صوبائی لیڈر کہیں گے کہ بیسب کچھ مرکز کے حکم سے ہور ہا ہے۔ اگر اس کشکش میں مرکزی حکومت ٹوٹ گئی تو صوبائی حکومت لوگوں سے یہ کہے گی کہ 'نہم تو شروع سے آخر تک تمھاری تائید کرتے رہے ہیں''کسی نا گوارا قدام کی ذمہ داری اُٹھانے کا یہی طبعی لیکن افسوسناک خوف ہے جس سے یہ تلخ ذمہ داری اُٹھانے کا یہی طبعی لیکن افسوسناک خوف ہے جس سے یہ تلخ

# خواجه ناظم الدين كاكيس

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

نتائج رونما ہوئے۔''

''خواجہ ناظم الدین کا کیس یہ ہے کہ اگر صورت حالات کا تدارک قانون و انتظام کے پہلوسے بوجہ احسن کیا جاسکتا تھا تواس امر پر اصرار کیوں ضروری سمجھا گیا کہ مطالبات کے متعلق کوئی فیصلہ ضرور کرنا چاہئے۔''

اسکا جواب مسٹرانورعلی کے بیان سے ملتاہے۔

''ایک دفعہ چیف منسٹر نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے کوئی اقدام کردیا اور مرکز نے مطالبات منظور کر لئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ میری پوزیش نازک ہوجائیگی۔''

#### (ج)عدالت کی رائے

''اگرمطالبات ردِّ کردئے جاتے۔تو مرکز نامقبول ہوجا تا۔اگر قانون و انتظام کے پہلو سے کوئی اقدام کیاجا تا۔تو اس سے صوبہ غیر ہر دلعزیز ہوجاتا۔لیکن دونوں صورتوں میں نامقبولیت کی نوعیت مختلف ہوتی ۔۔۔۔اگرایک تنہا نقطۂ نگاہ سے دیکھا جاتا۔تو صوبائی دائرے میں کاروائی یقیناً دوخرابیوں میں سے کم درجے کی خرابی ہوتی ۔اوراگر دو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا تو دونوں فریقوں کے پیش نظر اپنا اپنامفاد ہوتا۔اورحقیقت یہی ہے۔کیونکہ لوگ لازماً عام آدمی کی بہودی پرنظرنہیں رکھتے۔ بلکہ اپنے سیاسی مستقبل کا خیال رکھتے ہیں۔'' لے

#### ( د ) صوبائی حکومت

صوبائی مسلم لیگ اور حکومت کے متعلق ہم فاضل جوں کی رائے ''مسلم لیگ کی فسادات میں ذمہداری'' کے زیرعنوان ذکر کر چکے ہیں ۔لیکن رپورٹ کے اس حصے میں جس کا ہم نے نثر وع میں ذکر کیا ہے۔اور رپورٹ کے صفحہ نمبر ۸ سے لے کرصفحہ نمبر ۱۲۶ تک کے حصے میں صوبائی حکومت کے خلاف جومواد جمع ہے اُسکی موجودگی میں کوئی منصف شخص اُسے فسادات کی ذمہ داری سے بری قرار نہیں دے سکتا۔

# اخبارات كوامداد

اخبارات کی ذمہ داری کے عنوان کے تحت ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کہ اخبارات نے شورش کی آگ کو ہوا دینے کے اس انکشاف سے شورش کی آگ کو ہوا دینے والے اخبارات کی ہم مخلص پاکستانی انگشت بدنداں رہ گیا۔ کہ شورش کی آگ کو ہوا دینے والے اخبارات کی پیشت پناہ صوبائی حکومت تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ پنجاب ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کی سفارشات پر <u>۱۹۴</u>ء میں صوبائی حکومت نے ناخواندگی کو کم کرنے کے لئے تعلیم بالغال کا نظام جاری کیا۔ یہ نظام سررشتہ تعلیم کے سپر د تھا۔اور اسکے لئے ۵۰۔<u>۴۳۹ء</u> میں دولا کھ بچپیں ہزاراہ۔ <u>190</u>ء میں دس لا کھاور۵۲۔ <u>1901ء میں چھولا کھاور</u> منظور ہوئیں۔

لا کھاور۵۲۔ <u>1901ء میں چھولا کھاور۵۳۔ 1907ء میں چھولا کھرو پ</u>کی رقوم منظور ہوئیں۔

ار پورٹ صفحہ ۲۲۵

۱۹۵مئی ۱۹۵۱ء کومیر نوراحمد ڈائر یکٹر تعلقات عامہ نے چیف سیکرٹری کی خدمت میں ہسپتالوں ۔جیلوں ۔سکولوں وغیرہ کے لئے موزوں اخباروں کے پر چے خریدے جانے کی تجویز پیش کی ۔اور یہ بھی کہاس مقصد کے لئے بچاس ہزاررو پہیرکی منظوری دی جائے ۔

چیف منسٹراور وزیر تعلیم نے سررشتہ تعلیم کے اس احتجاج کے باوجود کہ اخبارات صرف خواندہ لوگوں کے لئے جنہیں خواندہ بنانا مقصود ہے۔ نیز محوزہ خرچ کو تعلیم بالغان کی سیم میں سے ادا کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ ۲ ۲ مئی ۱۹۹۱ء کو فیصلہ کر دیا کہ رقم منظور کی جاتی ہے۔ جوڈ ائر کیٹر تعلقات عامہ کے لئے محفوظ رکھی جائے۔ چنا نچہ ڈ ائر کیٹر تعلقات عامہ نے وقاً فو قاً سررشتہ تعلیم سے ۵۲۔ 1991ء اور ۵۳۔ 19۵۲ میں مزید رقوم طلب اور وصول کیں ۔ جن کی مجموعی مقدار دو لاکھ تین ہزار روپے ہوتی ہے۔ اس رقم میں سے بحثیت مجموعی '' آفاق'' کوایک لاکھ روپیہ دیا گیا۔ اس اخبار پر میر نوراحمد کی نگرانی قائم تھی ۔ اورایڈیٹر پر وفیسر محمد سرور کی شہادت کے مطابق یہ اخبار خود مسٹر دولتا نہ کا تھا۔ اور اسکا مینجر اشتہارات جو بعد میں منظم دولتا نہ کا تھا۔ اور اسکا مینجر اشتہارات جو بعد میں منظم ڈولتا نہ کا تھا۔ اور اسکا مینجر اشتہارات جو بعد میں منظم ڈولتا نہ کا تھا۔ اور اسکا مینجر اشتہارات جو بعد میں منظم ڈولتا نہ کا تھا۔ اور اسکا مینجر واشتہارات جو بعد میں منظم ڈولتا نہ کا تھا۔ اور اسکا مینجر اشتہارات جو بعد میں منظم ڈولتا نہ کا تھا۔ اور اسکا مینجر فرد میر نور احمد کا بیٹا تھا۔

۲\_احسان کواٹھاون ہزاررو پہیہ

۳ \_مغربی پاکستان کو پندره ہزاررو پیہ

۴ \_زمیندارکوتمیں ہزار رویبید دیا گیا۔

به حقائق لكه كرفاضل جج لكهة بين: \_

''ان اخباروں کے لئے جن میں سے دو اخباروں کی اشاعتیں بہت کم تھیں بہت کم تھیں بہت کم تھیں بہت کم تھیں بہت کم تھے۔ اوراس قدر ممنون زیر باراحسان سے کہ اگر حکومت چاہتی تو جس پالیسی پراُن کو چلانا چاہتی وُ ہ فوراً اُسی پر کار بند ہوجاتے ۔ لیکن اِن اخباروں کے تراشوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب اس تنازع میں سرگرمی سے مصروف تھے ۔ اور جن دنوں میں اُنہیں بیر قوم دی جارہی تھیں ۔ اُن دنوں میں بھی برابراس شورش کی آگری ہوا دے رہے تھے۔' لے

ار بورٹ صفحہ ۸۵-۸۴

اسی طرح اخبارات کی ذمہ داری پر بحث کرتے ہوئے فاضل جج کھتے ہیں کہ اگر ڈائر یکٹر تعلقات عامہ چاہتے تو اس معقول مالی امداد کے پیش نظر جو حکومت نے اس اخبار کو دی تھی ۔اس کی سرگرمیوں پر قابو رکھ سکتے تھے ۔اور اس طرح''احسان'اور'' مغربی پاکستان'' بھی ڈائر کٹر تعلقات عامہ کونا راض کرنے کی جرائت نہ کر سکتے تھے۔ لے

# مؤلفین تبصرہ کی عدالت پر بے جا نقطہ چینی

ہمیں سخت تعجب ہے کہ فاضل ججوں کی اس رائے سے اس اتہام کو کیا نسبت ہے جومؤلفین تبصرہ نے تحقیقاتی عدالت پرلگایا ہے۔کہ گویا

''عدالت یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ سراسر ناجائز رشوت جوسرکاری خزانے سے ان اخبارات کو دی گئی تھی ۔اُن کی پالیسی خریدنے یا کم از کم انکی پالیسی پر اثر انداز ہونے میں استعال ہونی چاہئے تھی۔ اور غلطی کی گئی جو خمیر کی خرید وفروخت کا بہ کاروبارنہ کیا گیا۔'' میں

ر پورٹ کی عبارت ہر گز اس نتیجہ کی متحمل نہیں ہے جو مؤلفین تبھرہ نے اخذ کیا ہے۔ عدالت صرف یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ حکومت کہ محکمہ تعلقات عامہ نے ایک دوسر بے محکمہ کے فنڈ کو بے محل اور بے جاطور پراپنی سیاسی اغراض کے لئے استعمال کیا۔اورکوشش کی کہ تحریک کا رُخ کراچی کی طرف پھیردیا جائے۔فاضل جج اخبارات کے مندرجات کا ذکر کے لکھتے ہیں:۔

''ان سب افعال کا نتیجہ یہی ہوسکتا تھا۔ که شورش کی وسعت وشدّ ت میں اضافه ہو۔'' سی

اوراحراری شورش کے متعلق صوبائی حکومت کے وزیرِ اعلیٰ اور دوسرے افسر اپنے تخریری بیانات میں تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ اُن لوگوں نے منظم کی جو پاکستان کے دشمن تھے اور اب تک دشمن ہیں۔ جن کا مقصد سیاسی اقتد ار کا حصول اور مسلما نوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا اور سالمیت پاکستان کونقصان پہنچانا ہے۔اور عدالت کے سامنے بھی انہوں نے اپنا موقف اور سالمیت پاکستان کونقصان کی خیاہ ۳۰ اور عدالت کے سامنے بھی انہوں نے اپنا موقف اور سالمیت پاکستان کونقصان کے تابیا موقف اور سالمیت با کستان کونقصان کے تابیا موقف اور سالمیت با کستان کونقصان کے سامنے بھی انہوں نے اپنا موقف اور سالمیت با کستان کونقصان کے تابیا موقف اور سالمیت با کستان کونقصان کے باتھا کہ کا دور سالمیت باتھا کہ کا دور سالمیت باتھا کہ کونتھا کی دور سالمیت باتے ہوں کونتھا کی دور سالمیت باتھا کو دور سالمیت باتھا کہ کونتھا کی دور سالمیت باتھا کو دور سالمیت باتے کہ دور سالمیت باتھا کو دور سالمیت باتھا کو دور سالمیت باتھا کو دور سالمیت باتھا کہ دور سالمیت باتھا کی دور سالمیت باتھا کہ دور سالمیا کے دور سالمیت باتھا کہ دور سالمیت باتھا کہ

یمی بیان کیا ہے ۔ کہ وہ اس شورش کے حق میں نہ تھے اور اسکی توسیع اور شدت میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا ۔ عدالت دریافت کرتی ہے ۔ اگر اُن کا یہ موقف درست ہے ۔ تو حکومت کے ایک محکمہ نے اُن اخبارات کی مالی امداد کیوں کی جواس شورش کی آگ کو ہوا د بر ہے تھے ۔ یہ امداد دینا ثابت کرتا ہے کہ ۔ وہ اخبارات اسی پالیسی کو چلا رہے تھے جو ڈائر کٹر تعلقات عامہ نے اُن کے لئے تجویز کی تھی ۔ کیونکہ وہ اخبارات ایسے نہ تھے کہ وہ حکومت سے بزاروں روپے کی امداد لے کر بھی اسکی پالیسی کے خلاف لکھتے رہتے ۔ چنا نچ کا موسم گرما میں حکومت کے خلاف لکھتے رہتے ۔ چنا نچ کا موسم کر ما میں حکومت کے متعلق اس بناء پر کہ ان اخباروں نے حکومت سے امداد واعانت پانے کے باوجود اس مکر وہ تنازع میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا لوگوں کو بہ شبہ لاحق ہوگیا تھا کہ '' حکومت خود ان اخباروں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ فرقہ وار نفرت پھیلانے میں اپنی قو تیں صرف کر دیں ۔'' لے نفرت پھیلانے میں اپنی قو تیں صرف کر دیں ۔'' لے پس مؤلفین تبھرہ کا متبجہ بھارے نز دیک تحکمانہ نتیجہ ہے ۔

# 9 محكمه إسلاميات

افہ اور اس کی گرانی اور مصارف کا انتظام ڈائر کٹر تعلقات عامہ کے سپر دکیا گیا۔ اور مولوی پائے اور اس کی گرانی اور مصارف کا انتظام ڈائر کٹر تعلقات عامہ کے سپر دکیا گیا۔ اور مولوی ابراہیم علی چشی چیسور و پیہ ماہانہ پر ڈپٹر سیکرٹری مقرر کئے گئے ۔ اس محکمے کے حقیقی اخراجات ابراہیم علی چشی چیسور و پیہ ماہانہ پر ڈپٹر سیکرٹری مقرر کئے گئے ۔ اس محکمے کے حقیقی اخراجات سے لے کرفر وری ۱۹۵۳ء تک بہتر اشخاص کو مختلف اخباروں اور رسالوں میں مضامین لکھنے کے معاوضے پیش کئے گئے ۔ اُن میں سے مولا نا ابوالحنات محمد احمد اور مولا نا محمد بخش مسلم نے احمد بول کے خلاف تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔ کیونکہ اول الذکر پنجاب کی مجلس اول کے صدر اور آخر الذکر مجبر شے ۔ اس محکمہ نے اٹھارہ اشخاص کو سکولوں ، کا لجوں اور جیلوں میں دینیات برگیم حصہ لیا۔ پرلیکچرد یے کے کام پر متعتین کیا ان میں سے اا۔ افراد نے تحریک میں نہایت سرگرم حصہ لیا۔ ارمولا نا محمد بخش مسلم ۔ ۲۔ مولوی غلام دین ۔ ۳۔ مولا نا ابوالحسنات محمد احمد قادری

ار بور ٹ صفحہ ۸۵

۳۔ صاجزادہ فیض الحسن ۔۵۔ علامہ علاء الدین صدّیقی ۔ ۲۔ مولا نا غلامحہ ترتّم ۔ ۷۔ قاضی مرید احمد۔ ۸۔ حافظ کفایت حسین ۔ ۹۔ پروفیسر عبدالحمید۔ ۱۰۔ مولا ناسلیم اللہ ۱۱۔ مفتی محمد حسین ۔ ان حضرات میں سے چھشورش کے سلسلہ میں اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کئے گئے ۔ قاضی مرید احمد۔ پروفیسر عبدالحمید ۔ اور مفتی محمد حسن کے سواباقی سب مجلس کے ممبر سے ۔ قاضی مرید احمد مجلس عمل ضلع سرگودھا اور حافظ کفایت حسین مجلس عمل ضلع لا ہور کے صدر سے ۔ قاضی مرید احمد مجلس عبر قارہ وئے ۔ گویا محکمہ اسلامیا ت کا فنڈ بھی زیادہ تر انہی لوگوں پر اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے ۔ گویا محکمہ اسلامیا ت کا فنڈ بھی زیادہ تر انہی لوگوں پر صرف ہور ہا تھا جو اس تحریک کے سرگرم کا رکن تھے۔

# ۱۰ خبارات کی ذمه داری

فاضل جوں کی بدرائے صائب اور حقیقت پر مبنی ہے کہ:۔
''ہر بات اس پر منحصر ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں ۔اس لئے
واقعات کا انحصار اس شخص پر ہے جولوگوں کو زبان سے بتا تا ہے ۔یا اُس
اخبار پر ہے جوانہیں قلم سے بتا تا ہے یعنی یا تو وہ شخص ہے جو زبان کو دشنام
طرازی اور عناد کا آلہ سمجھتا ہے ۔یا وہ شخص جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے
طاقتور قلم سے ہر غلیظ جو ہڑ کے پانی کو حرکت دے سکتا ہے ۔'' ل

''ہم زمانہ زیر بحث کے دوران میں اخباروں کی سر گرمیوں کا ذکر اور اُن پر تبھرہ تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ کے اس اعتبار سے بد ترین مجرم'' آزاد''۔'' زمیندار''۔''احسان'''' آفاق اور''مغربی پاکستان'' سے'۔

ار پورٹ صفحہ ۳۲۲ ملاحظہ ہور پورٹ از صفحہ ۱۰-۰۱۱

## اخبارات برفسادات کی ذمه داری

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

''اس ریورٹ کے ایک سابقہ جھے میں ہم نے ان مضامین کا مفادُقل کیا تھا۔ جوان اخباروں نے موجودہ نزاع پر قلمبند کئے تھے ۔انہوں نے اس موضوع پر بار بار مضامین لکھ کراس سے جس غیرمعمولی دلچیسی کا اظہار کیا۔اور جس طریقے سے مطالبات کوحق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی۔اس سے اُنکا بیہ مقصدصاف طور پر واضح ہوتا تھا۔ کہ شورش کی آگ کو ہوا دی جائے ۔ اور حتی الا مکان اس کو وسیع پیانے پر پھیلایا جائے۔ان اخباروں کے کالموں میں کہیں ایک لفظ بھی ایبا نہیں ملتاجس میں ان واقعات کو ناپیندیده اور قابل نفرین قرار دیا گیا ہو۔ جواس سلسله میں صوبہ بھر کے اندررونما ہور ہے تھے ۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ احمد ی ایک ا لگ قوم ہیں ۔طویل اور مدلل مضامین شائع کئے گئے ۔شورش کےسلسلہ میں رونماہونے والے واقعات کی پیجان خیز خبریں درج کی گئیں۔ملاقاتوں کے نتائج ۔مساجد میں اور دوسرے مقامات پر ہونے والے جلسوں اور منظورشدہ قرار دادوں کا اندراج کیا گیا ۔إن سب افعال کا نتیجہ یہی ہوسکتا تھا کہشورش کی وسعت وہدّ ت میں اضا فہ ہو۔اور اس نتیجے سے مداخیارات صرف باخبر ہی نہ تھے بلکہ ان کا مقصد بھی یقیناً یہی ہوگا۔مزید براں اِن اخباروں نے اس نقطے پر جو زور دیا کہ بہ مطالبات مرکز کے دائرہ اختیار میں ہیں اسکا اثر بھی صرف یہی ہوسکتا تھا کہ شورش کی رفتار کا رُخ کرا جی کی طرف پھر جائے ۔اس سے قبل ہم اس بیان کوشلیم کر چکے ہیں کہ ڈائر کٹر تعلقات عامہ تحریک کو کراجی کے ''راستے پرلگانے'' کی یالیسی میں شریک تھے۔اورآ زاد کے سواباقی سب مٰدکورہ اخبارات ڈائر کیٹر تعلقات عامہ کے ممنون اور اُن سے اثریزیر

تے۔معلوم ہوتا ہے کہاں پالیسی میں بھی وہ ڈائر کٹر ہی کے پیرو تھے۔ لہمذا مطالبات کے ردّ ہونے سے جوصورت حالات پیدا ہوئی اسکے لئے بیہ

مطالبات کے رد ہونے سے جو صورت حالات پیدا ہوئی اسکے لئے یہ سب ذمہ دار ہیں ۔اس لئے بعد میں رونما ہونے والے فسادات کی فرمہ داری اِنہی پر ہے۔' لے

\_\_\_\_\_

ار پورٹ صفحہا ۳۰-۲ ۳۰

#### اا۔احدی

احمدیوں کے متعلق فاضل ججو <u>سنے صاف ککھا ہے</u> کہ ''احمدی براہ راست فسادات کے ذیمہ دارنہیں ہیں ۔''

لنيكن

ا۔ ''مطالبات کاتعلق احمہ یوں سے تھا۔ اور بیہ مطالبات احمہ یوں کے عقائد
اوراُن کی سرگرمیوں ہی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔''

ارتشیم سے پیشتر احمہ می کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے پرو پیگنڈے اور
اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔لیکن قیام پاکستان سے صورت

حالات بالکل بدل گئ ۔گر اِن بدلے ہوئے حالات کے مطابق اِن کی
سرگرمیوں اوران کی جارحانہ نشر واشاعت میں کوئی تغیر پیدانہ ہؤا۔
سر ''اگر چہاحمہ می براہ راست فسادات کے فرمہ دارنہیں ہیں لیکن ان کے
خلاف عام شورش کا موقع خود ان ہی کے طرز عمل نے بہم پہنچایا۔ اگر ان
کے خلاف احساسات اسے شدید نہ ہوتے تو ہم نہیں شبھتے کہ احراری اس
حالت میں بھی ہرفتم کی مختلف مذہبی جماعتوں کو اپنے گرد جمع کرنے میں
خامیا۔ ہوجاتے۔'' یا

ایک غلطفهمی کا ازاله

مؤلف محاسبہ نے یہ ذکر کرکے کہ ' عدالت نے قادیا نیوں کوفسادات کی براہ راست ذمہ داری سے بری قرار دیا۔' یہ فقرہ زائد کیا ہے۔' ایعنی بالواسطہ ذمہ داری کا مورد گھرایا۔ ۲

لیکن رپورٹ میں بیالفاظ موجود نہیں ہیں ۔ فاضل جج نے احمدیوں کے متعلق بحث شروع کرتے وقت اور بحث کے خاتمہ پر دو دفعہ بیفقر ہلکھا ہے کہ:۔ ''احمدی براہ راست فسادات کے ذیمہ دار نہیں ہیں''

إربورك صفحه ٢٨١ ع محاسبه صفحه ٨

اوراس کے ساتھ بیالفاظ نہیں کھے کہ کہ وہ بالواسطہ ذمہ دار ہیں ۔اسکی وجہ ظاہر و باہر ہے کیونکہ اگر کوئی شخص یا گروہ کسی شخص کے عقائد یااس کی تبلیغ یا طرزعمل کی وجہ سے جس کا اُسے قانونی رُوسے پوراپوراحق حاصل ہے۔شورش یا ہنگامہ برپا کرتا ہے یااسکے خلاف ایسے مطالبات پیش کرتا ہے جنہیں حکومت ازروئے قانون قبول کرنے کی مجاز نہیں ۔اور اسکے نتیجہ میں فسادات ہوجاتے ہیں تو وہ شخص جس کے عقائد کومطالبات کا موجب قرار دیا جاتا ہے ۔اگر وہ اپنے اعمال کوقانونی حدود کے اندر رکھتا ہے تو عقلاً و انصافاً وہ فسادات کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فاضل جموں نے احمہ یوں کوفسادات کا بالواسطہ بھی ذمہ دار قرار قرار نہیں دیا۔

# تحقیقاتی عدالت کی وجوہات

قیام پاکستان سے صورت حالات کی تبدیلی کا فاضل جموں نے جو ذکر کیا ہے اسکے متعلق ہم یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ بے شک ملک ہندوستان بھارت اور پاکستان دوحصوں میں تقسیم ہوگیالیکن قانون ملکی میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ۔ فدہبی آزادی اور تبلیخ فدہب کے متعلق پاکستان میں وہی قانون رائج رہا جو متحدہ ہندوستان میں رائج تھا۔اس کئے جماعت احمد یہ اپنے آزادی تبلیغ کے حق کو استعال کرتی رہی ۔جس کا حکومت پاکستان نے بھی بھی بار بار اعلان کیا تھا۔ کہ ہراک پاکستانی کو اپنے عقیدہ اور فدہب کی تبلیغ کاحق ہے شورش کے دوران میں بھی وزارت داخلہ حکومت پاکستان نے اپنی چٹھی مؤرخہ کے ستمبر ای واء میں حکومت صوبہ بخاب کو لکھا:۔

''بلا شبہ کسی جماعت اور فرقے کے اس جائز حق پر ناواجب پابندی نہیں ہونی چاہئے ۔کہ وہ اپنے عقائد مذہبی کی تبلیغ کرے ۔اوراس معاملے میں مختلف عقائد کے مبلغوں کے درمیان کسی قتم کا فرق وامتیاز ملحوظ نہ ہونا چاہئے ۔لیکن مذہبی مناظروں اور مناقشوں کو معقول حدود کے اندر محدود

ركهنا چاپئيے۔" ل

اورا گرشورش کا باعث احمد یوں کے عقائد قرار دئے جائیں تو بیبھی درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کے عقائد کوئی نئے عقائد نہ تھے جو قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے آئے۔ بلکہ آج سے ستر سال پہلے سے سامنے آتے رہے۔اور فاضل ججوں نے تسلیم کیا ہے کہ

'' عامة المسلمين كے ساتھ اُن كے اختلا فات نصف صدى سے زیادہ مدت

سے چلے آرہے تھے۔'' کے

پس اگر وہ حقیقۃ طبائع میں ایبا جوش پیدا کر دینے والے ہوتے جس سے اس قسم کے فسادات پھیل جائیں تو وہ جوش اب سے مدتوں پہلے پیدا ہونا چاہئیے تھا۔اورمحض انگریزی دورِ حکومت اس جوش کے اُٹھرنے کو مانع نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ

ا۔ انگریزی دور حکومت میں ہندومسلم اور شیعہ سنّی فسادات ہوتے رہے انفرادی طور پر فدہبی اختلافات کی بناء پرقل کی واردا تیں ہوتی رہیں۔ مثلاً راجیال شردھا تندوغیرہ قل ہوئے ۔ بعض انگریز گورنروں اور افسروں پر قاتلانہ حملے ہوئے ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ برّ عظیم ہندو پاکستان میں گزشتہ ستّر سال میں احمدی غیر احمدی فسادات بھی نہیں ہوئے ۔ اور نہ فنہبی اختلافات کی بناء پر بھی کوئی احمدی قتل ہؤا۔ پس اگر احمد بیہ عقائد ، احمد بیالٹر پیر اور دوسرے مسلمانوں سے ان کی نمازوں اور جنازوں میں علیجدگی ، با ہمی تکفیر اور مسئلہ ختم نبوت مسلمانوں کے لئے فی الحقیقت نا قابل برداشت ہوتے ۔ تو قطعاً ممکن نہ تھا کہ باہم فسادات نہ ہوتے اورکوئی احمدی کسی غیر احمدی کے باتھ سے مارانہ جاتا۔

۲۔ پھر قیام پاکتان کے بعد بھی کے 19 ہے سے لے کر 190ہء کے فسادات سے قبل پاکتان میں چار مقامات (نارووال فی سیالکوٹ فیلی کے 19 ہور فیلی سر گودھااور ضلع میانوالی ) میں شیعہ سُنی فسادات ہوئے لیکن کسی جگہ احمدی غیر احمدی فسادات نہیں ہوئے ۔اس سے بھی ثابت ہے کہ ابتداً عام مسلمانوں کے دل میں احمد یوں کے خلاف ہر گزوہ جوش واشتعال نہیں تھا جو شیعوں کے خلاف تھا احمد یوں کے خلاف تو جوش واشتعال تو ایک

إربورث صفحه ۳۸ بربورث صفحه ۲۸

لمبی مدت کی مسلسل کوششوں سے پیدا کیا گیا ہے۔

سے گزشتہ بچاس ساٹھ سال میں احمد یوں اور غیر احمد یوں کے مابین مسئلہ حیات و وفات مسے ،مسئلہ صدافت حضرت مسے موعود اور مسئلہ حتم نبوت پر ہزار ہا منا ظرے ہوئے۔ بڑے بڑے شہروں ہی میں نہیں بلکہ قصبوں اور قریوں تک میں ،تقریری بھی اور تحریری بھی ۔ لا کھوں انسانوں نے یہ منا ظرے دیکھے اور سُنے ہیں ۔لیکن بھی کسی جگہ کوئی فساد نہیں ہؤا۔اور یہ ایک ہی بات اس خود ساختہ نظریہ کو کہ یہ فسادات طبعی تصے غلط ثابت کردینے کے لئے کافی ہے۔

ہ۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان آنخضر ت علیہ کے بعد وحی ونبوت کوتسور پرداشت ہی نہیں کرسکتا۔ اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ جماعت احمد یہ کہیں باہر سے نہیں آئی بلکہ اسی ملک کے مسلمانوں سے بنی ہے۔ اور جتنے لوگ بھی اس جماعت میں داخل ہوئے ہیں وہ سب کے سب اسی ملک کے مسلمانوں میں سے ہوئے ہیں جو تقسیم سے پہلے ایک ہی نام سے موسوم تھا۔ اور جماعت احمد یہ میں آنیوالوں میں علماء بھی ہیں، صوفیاء اور گدی نشین بھی اور ذہبی اور دنیا وی لحاظ سے تعلیم یافتہ بھی۔

پھریہیں تک بس نہیں۔ بلکہ غیر احمدی معززین اورا خبارات نے نہ ایک بار بلکہ بار بار جماعت احمدیہ کی اسلامی خدمات کا اقرار کیا اور اُن کی بے حد تعریف کی ۔

پس جماعت احمدیہ کے خلاف ۱۹۵۳ء کے فسادات احمدیت کی تعلیم اور نظریات کے اشتعال انگیز ہونے کا نتیجہ نہیں تھے بلکہ اس اشتعال انگیز اور منافرت خیز پروپیگنڈے کا نتیجہ تھے۔ جومجلس احرار نے کھلے بندوں جماعت احمدیہ کے خلاف ایک لمبی مدت تک جاری رکھااور ان کا مقصد جبیبا کہ فاضل ججوں نے خود تسلیم کیا ہے مذہبی نہیں بلکہ محض سیاسی تھا۔ (ملاحظہ ہوں رپورٹ کے حوالجات زیرعنوان' فسادات کی ذمہ داری'' صفحہ نمبراا' ۱۰)

#### جارحا نەنشر واشاعت

ر پوٹ سے بیرظا ہرنہیں ہوتا کہ جارحانہ سے کیا مراد ہے۔اگر اس سے مرادلوگوں کوایک خیال یا عقیدہ کے قبول کرنے کے لئے دعوت دینا ہے تو بیا ابتدائے دنیا سے آج تک تمام مامورین اور مصلحین کرتے چلے آئے ہیں۔قابل اعتراض امرتو صرف بیرہے کہ کوئی شخص اپنے مذہب کومنوانے کے لئے جبر واکراہ اور تشدّ د کے وسائل استعال کرے جواحمدیہ جماعت نے بھی نہیں کئے بلکہ اس نے ہمیشہ ایسا کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔

اس ضمن میں فاضل جوں نے حضرت امام جماعت احمدیدی بمقام کوئٹہ تقریر کا ذکر کیا ہے اسکا ملحص ہم'' دیگر شکایات والزامات'' کے زیر عنوان کھیں گے اور بیر تقریر بھی مطالبات کا باعث قرار نہیں دی جاستی ۔ کیونکہ بیر تقریر اگست 1979ء میں کی گئی تھی اور احراری ''احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت'' قرار دئے جانے کا مطالبہ اس سے پہلے کر چکے تھے۔ چنانچے ریورٹ میں لکھا ہے:۔

''احدیوں کوغیرمسلم اقلّیت قرار دینے کامطالبہ سب سے پہلے راولپنڈی کی ایک کانفرنس میں کیا گیا۔اور اسکے بعد میم مئی ۱۹۴۹ء کو پنڈ داد نخان کے ایک جلسہ عام میں اسکا اعادہ کیا گیا۔'' لے

دوسراحوالداس میں فاصل جوں نے بیدیا ہے کہ:۔

''اسی طرح جب انہوں نے (یعنی حضرت امام جماعت احمدیہ نے۔ناقل) اپنے پیرؤوں کو یہ ہدایت کی کہ بلنج احمدیت کے پرو پیگنڈہ کو تیز کردیں تا کہ 1901ء کے آخر تک پوری مسلم آبادی احمدیت کی آغوش میں آجائے ۔تو گویا مسلمانوں کو تبدیل مذہب کے متعلق سرگرمیوں کا کھلا نوٹس دے دیا۔

معلوم ہوتا ہے فاضل ججوں کی بیرائے اس حوالہ کی بناء پر ہے جو رپورٹ کے صفحہ نمبر۲۱۳ پر درج ہے اور وہ بیرہے:۔

''اُن کاوہ خطبہ جو اور اور علیہ کر سمس میں انہوں نے صدرانجمن احمد یہ ربوہ کے سالانہ اجلاس میں دیا تھا اور جوالفضل مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۵۲ء میں شائع کیا گیا تھا اس خطبہ میں انہوں نے اپنے پیرؤوں سے پُر جوش اپیل کی تھی کہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کردیں تا کہ جولوگ احمدیت سے اپیل کی تھی کہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کردیں تا کہ جولوگ احمدیت سے

ار پورٹ صفحہ ۱۲

منکررہے ہیں وہ 1901ء کے آخر تک احمدیت کے آغوش میں آ جا کیں ۔''

رپورٹ کے صفحہ نمبر ۲۱۳ پر یہ حوالہ غیر احمد یوں کی شکایات کے ضمن میں درج کیا گیا ہے اور مولانا مودودی صاحب نے اس حوالہ کا ذکر اپنے تحریری بیان میں ایسے رنگ میں کیا ہے کہ وہ اہام جماعت احمد یہ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے لیکن یہ حقیقت میں درست نہیں ۔ کیونکہ نہ تو حضرت اہام جماعت احمد یہ نے 184ء کے جلسہ سالانہ پر کوئی ایسا خطبہ الفضل مورخہ یا تقریر کی جس میں آپ نے الیہ تحریک کی ہو۔ اور نہ ہی کوئی ایسا خطبہ الفضل مورخہ یا تقریر کی جس میں آپ نے ایسی تحریک کی ہو۔ اور نہ ہی کوئی ایسا خطبہ الفضل کا یہ پر چہ دکھے کر ہرکوئی ہمارے بیان کی تصدیق کرسکتا ہے اس پر چہ میں اس مضمون کا ایک نوٹ احمدی دیا گیا ہے ۔ الفضل کا یہ پر چہ نوجوانوں کی مجاس خدام الاحمد یہ کے مہم مہلیغ کا کھا ہؤ ا ہے جس میں اُس نے خدّ ام کو تبلیغ کی توجوانوں کی مجاس خدام الاحمد یہ کے مہم مہلیغ کا کھا ہؤ ا ہے جس میں اُس نے خدّ ام کو تبلیغ کی ترغیب دلائی ہے اور اس میں اہام جماعت احمد یہ کی طرف انتساب قطعاً درست نہیں ہے۔

تیسری بات فاضل جموں نے غیراحمدی مسلمانوں کے اشتعال کا باعث بی قرار دی ہے کہ ان کے لئے '' دشمن' یا'' مجرم' یا محض'' مسلمان' کے الفاظ استعال کئے گئے ہم نہیں سمجھتے کہ ایک مسلمان کے لئے محض مسلمان کا لفظ استعال کرنا کیونکر اشتعال کا باعث ہو سکتا ہے ۔ اور جو محض کسی سے دشمنی کرر ہا ہواس کے لئے دشمن کا لفظ کا استعال کرنا کیونکر نہ درست ہوسکتا ہے ۔ احرار کے لئے خواجہ ناظم الدین نے '' دشمنان پاکستان' کا لفظ استعال کیا ۔ اسکا ذکر کر کے خود فاضل جج کہتے ہیں کہ '' وہ اپنی گزشتہ سرگرمیوں کی وجہ سے اس لقب کے مستحق تھے۔' یا ۔

ر ہا مجرم کے لفظ کا استعال ۔ تو اس کے لئے جوحوالہ دیا گیا ہے وہ الفضل ۳۔ جنوری 1907ء کا ہے ۔ جس کے الفاظ بحوالہ تحریری بیان مولا نا مودودی صاحب یہ ہیں ۔ ''ہم فتحیاب ہوں گے ۔ضرورتم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہوگے اسوقت تمھارا حشر بھی وہی ہوگا جو فتح کمہ کے دن ابوجہل اور اس کی

ار بورط صفحه ۸ ۲۷

يارڻي کامؤا۔''

الفضل سے جنوری ۱۹۵۲ء میں حضرت امام جماعت احمد میر کی جوتقریر شائع ہوئی ہے اس میں خطاب صرف چند اخبار نویسوں سے کیا گیا ہے اور خاص طور پر ایڈیٹر آفاق سے ۔مولانا مودودی صاحب نے اخبار الفضل سے ۔جنوری ۱۹۵۲ء کا حوالہ دے کر جو مذکورہ بالا الفاظ پیش کئے ہیں وہ اس پر چہ میں قطعاً موجود نہیں ۔اور بالکل غلط طور پر امام جماعت احمد میر کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ اسکی تصدیق الفضل کے مذکورہ پر چہ کے ملاحظہ سے ہو سکتی ہے۔

آ خرى بات فاضل جول نے اس شمن میں بیکھی ہے کہ:۔

''اگران کے (لیعنی احمد یوں کے ۔ناقل)خلاف احساسات اتنے شدید نہ ہوتے تو ہم نہیں سمجھتے کہ احراری اس حالت میں بھی ہرتشم کی مذہبی جماعتوں کوایئے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہوجاتے ۔''

ا سکے متعلق ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتے صرف فاضل ججوں کے بعض نبید نبید نبید ہم اپنی طرف سے کھے نہیں کہنا چاہتے صرف فاضل ججوں کے بعض

فقرات پیش کردینا کافی سمجھتے ہیں۔فاضل جج کھتے ہیں:۔

(۱)''ایک بات تو اس تحقیقات میں قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ اگرایک دفعہ عوام کو یقین دلایا جائے کہ جو کچھان سے کیا جارہا ہے وہ مذہبی اعتبار سے صحیح ہے یا مذہب نے اسکا حکم دیا ہے تو ان کو ہر عمل پر آمادہ کیا جاسکتا ہے جس میں وہ ضبط وظم، وفاداری، شائسگی اخلاق اور حس شہریت کے تمام مصالح کو آگ لگادیں گے۔' لے

۲)احراری جن نظریات کو پاکستان میں نا فذ کرنا چاہتے ہیں ان کے اختیار کرنے کے متعلق صدرمجلس احرار کے خیالات درج کر کے فاضل جج ککھتے ہیں :۔

" " اس پر تبصر ہے کی کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستان میں احرار کاساماضی رکھنے والی جماعت بھی اگرایک بظاہر معقول مذہبی شاخسانہ کھڑا کردے

تووہ حکومت کا تختہ اُلٹ سکتی ہے۔'' کے

شورش پیند ہر جگہ اعلان کررہے تھے کہ وہ جہا دکررہے ہیں ۔اور'' حکومت

إربورك صفحه ۲۴۹ بربورك صفحه ۲۷

کے خلاف جدوجہد ایک جہاد ہے۔ کم ورخواجہ ناظم الدین کوتقریروں میں کا فر ۔ مرتد۔ احمق اور جاہل کہا گیا (ملاحظہ ہور پورٹ صفحہ ۱۲۲) عطاء اللہ شاہ بخاری نے اُن کے حق میں "بدھو الذین احمقون "کم اورخان عبدالستارخان نیازی نے کہا۔" دولتانہ ڈاکو ہے اور ملت کو لوٹ رہا ہے۔ "کم اور نتیجہ یہ ہؤا کہ فسادات میں خواجہ ناظم الدین اور انکی حکومت کے خلاف شورش پہندوں نے لوگوں کوا پئے گرد جمع کر لیا ۔ حالانکہ پہلے ان کے خلاف کوئی شدیدا حیاسات نہ تھے۔

فسادات کی اصل وجہ وہی ہے جو فاضل جوں نے دوسرے مقامات پرذکر کی ہے کہ

"جب جولائی ۱۹۵۲ء کے بعد احرار اور علاء کے ہر قول وفعل کی طرف سے بے پرواہی کا رویّہ اختیار کرلیا گیا۔ تو وہ صورت حالات پھر بگڑتی چلی گئی۔ بلکہ اس کے برعکس چیف منسٹر کی ان تقریروں کی وجہ سے یہ بگاڑاور بھی زیادہ ہو گیا جس میں انہوں نے علی الاعلان بی خیال ظاہر کیا کہ احمد کی مسلمان نہیں ہیں۔ " ہے

'' حکومت نے ان لوگوں کواس امر کا موقع دیا کہ جوز ہران کو دیا جارہا ہے اسکو بے تکلّف پیتے چلے جائیں '' کے اسکو بے تکلّف پیتے سے اسٹارین میں اس بردند مارسین

یس اگر فسادات کے پس منظر کا نمایاں پہلو حکام کا'' ہر دلعزیز بننے کی

ار پورٹ صفحہ ۱۲۱ تار پورٹ صفحہ ۱۲۵ تار پورٹ صفحہ ۱۲۳ تار پورٹ صفحہ ۱۲۳ تار پورٹ صفحہ ۱۳۳ تار پورٹ صفحہ ۱۳۳ تار

خواہش''اور ذاتی اغراض اور''سیاسی اقتدار کا حصول'' نہ ہوتا۔تو جیسے گزشتہ ستر سال میں احمد یوں اور غیر احمد یوں کے مابین بھی فسادا ت نہ ہوئے تھے اسی طرح اب بھی نہ ہوتے۔اور صرف قانون وانتظام کا سوال ہوتا۔تو شورش بہت جلد ختم کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ مسلم ایگ گوجرانوالہ نے اپنی شہادت میں ذکر کیا کہ چیف مسلم لیگ گوجرانوالہ نے اپنی شہادت میں ذکر کیا کہ چیف مسلم لیگ گوجرانوالہ نے اپنی شہادت میں ذکر کیا کہ چیف مسلم لیگ گوجرانوالہ نے اپنی شہادت میں ذکر کیا کہ چیف مسلم لیگ گوجرانوالہ نے اپنی شہادت میں ذکر کیا کہ جے:۔

''صاحب! میں تو اس شورش کودو منٹ کے اندرختم کرسکتا ہوں لیکن خواجہ صاحب مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے '' یا

'' ہمیں یقین واثق ہے کہ احرار کے مسئے کو سیاسی مصالح سے الگ ہو کر محض قانون وانتظام کا مسئلہ قرار دیا جاتا تو صرف ایک ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ اور سیرنٹنڈٹ یولیس ان کے تدارک کے لئے کافی تھے۔''

#### فاضل جحوں کا یقین : \_

''ہارانیک نیتی سے یقین ہے کہ مسٹر انور علی نے احرار کوخلاف قانون جماعت قرار دینے کے اثر کے متعلق جو کچھ کہا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صورت حالات کے متعلق ان کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ اگر یہ تدبیر مکی میں اختیار کرلی جاتی ۔ تو احرار کی علماء سے مذہبی اپیل کرنے کے قابل نہ ہوتے ۔ اور جولائی ۱۹۵۲ء میں آل مسلم پارٹیز کونشن منعقد نہ ہوئی ہوتی ۔ اور علماء بچ میں نہ کو د پڑے ہوتے ۔ تو احمد کی نزاع کو دوسر نے فرقہ وارانہ نزاعات سے (جن سے ہم واقف ہیں) مختلف حیثیت دینے فرقہ وارانہ نزاعات سے (جن سے ہم واقف ہیں) مختلف حیثیت دینے کی نوبت نہ آتی۔'' سے

ار پورٹ صفحہ ۲۹ رپورٹ صفحہ۳۲۵ سے رپورٹ صفحہ ۳۴۸

# (الف)مسلمانوں اوراحریوں کے اختلافی مسائل

# \_\_\_\_ (ب)مسلمانوں کی احمد یوں کےخلاف دیگر شکایات و

### الزامات

# اختلا في مسائل: ـ

فاضل جحوں نے رپورٹ کے حصہ چہارم میں احمدیوں اور غیر احمدیوں کے تین اختلافی مسائل کا ذکر کیا ہے۔

(۱)ختم نبوت (۲)حضرت عیسلی کی حیات وممات اوران کاظهور ثانی (۳)جها د فاضل جھوں نے ان مسائل پر بحث کرتے ہوئے فریقین کی طرف سے بعض پیشکر دہ آیات لکھ دی ہیں ۔اور ہر فریق کے عقائد کاذکر بھی خود انہی کے الفاظ میں کر دیا ہے ۔لیکن کوئی رائے نہیں دی ۔اورصاف الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ

''ہمارا فرض بینہیں کہ کسی خاص تاویل کی صحت کے مسئلے پر اپنی رائے کااظہار کریں۔ا

اورمسکلہ حیات وو فات مسے کے بیان میںصفحہ۲۰۲ پرمکر رظا ہر کر دیا ہے کہ '' یہ ہمارا کامنہیں کہاس بحث کے مالہ وماعلیہ کے متعلق اپنی رائے ظاہر کریں۔" ہی

چونکہ فاضل جحوں نے اس امر کے متعلق کہ مسئلہ حیات ووفات مسے اور مسئلہ ختم نبوت میں کس فریق کا نقطۂ نظر سیح ہے اور کس کا غلط ۔اپنی رائے ظاہر کرنے سے قطعاً

\_\_\_ اربورٹ صفحہ ۱۹۸ کے ربورٹ صفحہ ۲۰۲

اجتناب کیا ہے۔ اس لئے ہمیں بھی اس پر کچھ اور لکھنے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی ۔ فاضل ججوں نے احمد یوں کی طرف منسوب کر کے ختم نبوت کی بیتشر تکے لکھی ہے۔ کہ ''مرزا غلام احمد صاحب نے نبی کالفظ اپنے لئے استعال کیا ہے لیکن یہ وعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بید لفظ ایک خاص معنے میں استعال کیا ہے اور وہ اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے نبی نہ تھے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے نبی نہ تھے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام نہ لائے تھے جس سے سابقہ پیغام کی تنسیخ یا ترمیم یا ایزادی لازم آتی ہے ۔ اور ان کا دعویٰ تشریعی نبوت کا نہیں بلکہ ظلّی یا بروزی نبوت کا ہے۔'' \* لے

پھر لکھتے ہیں:۔

'' ہمارے سامنے جوموقف اختیار کیا گیاہے۔وہ واضح طور پر یہ ہے کہ مرزاغلام احمداینے آپکومش اسکئے نبی کہتے تھے کہ ان کوایک الہام میں اللہ تعالیٰ نے نبی کہہ کرمخاطب کیا تھا۔وہ کوئی نیا قانون یاضا بطہ نہیں لائے۔انہوں نے اصلی اور پُر انی شریعت میں نہ کوئی تنیخ کی ہے نہ اضافہ کیاہے۔اور مرزا صاحب کی وحی پر ایمان نہ لانے سے کوئی شخص خارج از اسلام قرار نہیں دیا جاسکتا۔'' ع

یہ موقف کوئی نیا موقف نہیں۔ بلکہ وہی پُراناموقف ہے جو حضرت بانی ُ جماعت ن پنے کہ میں میں میں ک

احمد یہ نے اپنی کتب میں بار بار بیان کیا ہے۔

\*اس جگہر بورٹ میں لکھا ہے''فریق ٹانی کی طرف سے بیکہا جاتا ہے۔ کہ طل اور بروز کا تصوّر (جے حلول یا ہندی میں اوتار کہنا چاہئے )عقایدُ اسلامی کے منافی ہے۔ سی حالانکہ بروز کی اصطلاح صرف حضرت بانی جماعت احمد بیہ نے پیش نہیں کی بلکہ آپ سے پہلے صوفیائے کرام نے بھی اس اصطلاح کو استعال کیا ہے (ملاحظہ ہوخر انن اسرار الکلم مقدمہ شرح فصوص الحکم صفحہ کہ ) مسکلہ بروز اور تمثل مؤلفہ شاہ مبارک احمد علی حیدر آبادی مطبوعہ کا نیور ۔ ۲۔ نیز ملاحظہ ہوار شادات فریدی حصہ دوم صفحہ \* ااوا ااو ۱۱۵ ۔ اس میں جناب پیرخواجہ غلام فرید صاحب چا چڑاں شریف والوں نے بروز کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔ سے اس طرح لیے رپرخواجہ غلام فرید صاحب چا چڑاں شریف والوں نے بروز کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔ سے اس طرح

(۱)حضرت اقدس فرماتے ہیں: ۔

اس نقطہ کو یا در کھیں کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں ۔ یعنی باعتبار نگی شریعت نئے دعوے اور نئے نام کے ۔ اور میں رسول اور نبی ہوں یعنی باعتبار ظلّیت کا ملہ کے ۔ میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمد کی نبوت کا کامل انعکاس ہؤا۔'ل کاملہ کے ۔ میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمد کی نبوت کا کامل انعکاس ہؤا۔'ل

''اگر میں آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی اُمّت نہ ہوتا اور آ کی پیروی نہ کرتا تو اگرتمام دنیا کے پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں بھی یہ شرف مکالمہ ومخاطبہ حاصل نہ کرسکتا۔اوراب بُجُر محمدٌی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔گر وہی جو پہلے اُمتی ہو۔ پس اس بناء پر میں اُمتی بھی ہوں اور نبی بھی۔'' ب

(٣) اور فرماتے ہیں: ۔

''یاد رہے کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کالفظ دیکھ کر دھوکا کھاتے ہیں۔اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانہ میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے ۔لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔میرااییا دعویٰ نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی مصلحت اور حکمت نے آئے خضرت عظیمی کے اضافہ روحانی کا کمال ثابت کرنے کے لئے یہ مرتبہ بخشاہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے مقام نبوت تک پہنچایا اسلئے بخشاہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے مقام نبوت تک پہنچایا اسلئے

بقیه حاشیه محداکرم صاحب صابری نے اپنی کتاب اقتباس الانوار میں صفحہ ۵۲ پر بروز کی حقیقت بیان کرکے لکھا ہے۔'' درخاتم الولایت کہ مہدی ست نیز روحانیت محمصطفی علیقی بروز ظہور خواہد کرد وتقر فہا خواہد نمود وایں رابروزات کمل گویند نہ تناشخ وبعضے برآئند کہ روح عیسی در مہدی بروز کندونزول عبارت از جمیں بروزاست مطابق حدیث لامهدی اِلَّا عیسیٰ ابن مریم را۔''پس مسئلہ بروز کوغیراسلامی بنانامعرضین کی لاعلمی کی وجہ سے ہے۔اور آپکوجووی ہوئی وہ بھی آنخضرت الیکی برکت کا نتیج تھی۔ بنانامعرضین کی لاعلمی کی وجہ سے ہے۔اور آپکوجووی ہوئی وہ بھی آنخضرت الیکی کی برکت کا نتیج تھی۔ این دول آئی حاشیہ صفحہ سے کہایات الہیہ برواء

میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے اُمتی ۔ اورمیری نبوت آنخضرت الیسی کی ظل ہے نہ کہ اصل نبوت ۔اسوجہ سے حدیث اور الہام میں جبیبا کہ میرانام نبی رکھا گیاہے۔ویبا ہی میرانام اُمتی بھی رکھا ہے تامعلوم ہوکہ ہرایک کمال مجھ کو آنخضرت علیقہ کی انتاع اورآ یکے ذریعہ سے ملاہے۔'' لے

اوروحی کے متعلق فرماتے ہیں:۔

"اوراب كوئى اليي وحي يا اليا الهام منجانب الله نهيس موسكتا جواحكام فرقانی کی ترمیم یاتنسخ یاکسی ایک حکم کی تبدیلی یا تغیر کرسکتا ہو ۔اگر کوئی ایسا خیال کرے ۔تو وہ ہمارے نز دیک جماعت مومنین سے خارج اورملحد اور كافرى-" ي

اس جگہر پورٹ میں فریق ثانی کی بیہ بات بھی درج کی گئی ہے کہ

'' ہرشخص جووحی نبوت کا مورد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ۔ وہ ایک نئی اُمّت کی بنیا در کھتا ہے ۔لہذاملّت اسلام کے دائر بے سے خارج ہوجا تا ہے۔''

نیز فریق ثانی کے اس دعویٰ کا بھی ذکر کیا ہے کہ مرزاصا حب نے اپنی وحی کوالیں ہی وحی نبوت قرار دیا ہے ۔اس دعویٰ کے باطل ہونے کا نا قابلِ تر دید ثبوت بہ ہے کہ حضرت بانی جماعت احدید نے بھی نئی اُمّت بنانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ اینے آپکو اُمت محمدٌ یہ میں سے قرار دیا ہے ت<sup>سل</sup>اورتمام احمدی اینے آپکواُمت محمرٌ پیری طرف منسوب کرتے ہیں ۔پس جب کوئی احمدی بھی اینے آپکوسوائے اُمت محمدیہ کے اور کسی اُمت کی طرف منسوب نہیں کرتا۔تو مخالف فریق کا بیرکہنا کہ بانی جماعت احمدیہ نے ایک علیحدہ اُمت بنائی ۔کس قدر غلط اورخلاف واقعہ اورغیرمعقول قول ہے اوراسی ہے اُ نکا یہ دعویٰ بھی باطل ثابت ہوجا تا ہے کہ انہوں نے ایسی وحی نبوت کا دعویٰ کیا جس سے انسان ملّت اسلامیہ سے خارج ہوجا تا ہے۔

س. د یکھوتحبتیات إه يقة الوحى صفحه ۵ احاشيه مطبوعه <u>۷ • 1</u> و الله وابام ايدُ يثن اول صفحه ۱۳۸ الهيه صفحه ٢٧ وحقيقة الوحي صفحه • ١٥ حاشيه

## مسكله وفات وحيات سيح اوران كا دوباره ظهور

(۱)غیراحمدی مسلم کہتے ہیں کہ

''مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے ۔ بلکہ معجزانہ طورپر نظر کاایک دھوكا واقع ہو گياتھا۔ دراصل الله تعالى نے مسے كوايني طرف أٹھالياتھا۔ وہ اب تک چوتھے آسان پرموجود ہیں۔اورروز قیامت سے پہلے وہاں سے نازل ہوں گے ۔اس عقیدے کی تائید میں بےشار حدیثیں پیش کی جاتی ين - "

(۲) احرى عقيره ير بي- " كمس صليب يرنهين مر بله عام حالات میں طبعی موت مرے تھے ۔ان کے خصائل رکھنے والا ایک اورآ دمی موعود تھا ۔ چنانچہ وہ مرزاغلام احمد کی شخصیت میں ظہور کر چکا ہے۔وہ نامور علماء وائمہ کی کئی تحریرات اینے اس عقیدے کی تائید میں پیش کرتے ہیں ۔ کہ روز قیامت سے پیشتر جوسی موعود ظاہر ہونے والا تھا۔خو درسے نہیں بلکہ مثیل مسے ہوگا۔'' ۲

ا سکے متعلق ڈاکٹر علاّ مہ محمرًا قبال فر ماگئے ہیں ۔ کہ

''مرزائيوں كابيعقيدہ كەحضرت عيسىٰ عليهالسلام ايك فانى انسان كى مانند جام مرگ نوش فرما چکے ہیں ۔ نیزیہ کہ ان کے دوبارہ ظہور کا مقصدیہ ہے ۔ که رُوحانی اعتبار سے ان کاایک مثیل پید اہو گا۔کسی حد تک معقولیت کارنگ لئے ہوئے ہے۔'' س

اور ۱۹۴۲ء میں مصر کے ایک بڑے از ہری عالم الشیخ محمد شلتو ت نے بھی تفصیلی بحث کر کے لکھا ہے کہ قر آن مجیدا ورسنت مطہر ہ میں کوئی الیی سندنہیں ہے جس سے اس عقید ہ پر ول مظمَن ہو سکے کہ حضرت عیسانا اپنے جسم کے ساتھ آسان پر اٹھائے گئے ۔اوراب تک وہ

ا و عربیورٹ صفح ۲۰۲۵ سے آزادا۲۔ ایری<u>ل ۱۹۵۰</u>ء

| آسان پر زندہ ہیں ۔اور بیہ کہ وہی آخری زمانے میں زمین پر آئیں<br>گے۔'''(الرسالة مورخداامئی ۲۹۹۱ء مطبوعہ القاہرہ)<br>کسی نے خوب فرمایا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ید نیا گر کسے پاپندہ بودے ۔ ابوالقاسم محمد ٔ زندہ بودے ۔<br>                                                                         |
|                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      |

#### مسكهجهاد

جن مسائل میں احمد یوں اور غیراحمد یوں کے درمیان اختلاف ہے اُن میں سے ایک مسئلہ جہاد بھی ہے غیر احمد ی علاء نے عام مسلمانوں کواحمد یوں کے خلاف مشتعل کرنے کے لئے بیہ مکروہ پرو پیگنڈاکیا۔ کہ احمد ی جہاد اسلامی کے منکر ہیں ۔ اور بیہ کہ بانی جماعت احمد یہ نے اس جہاد کو جوقر آن مجید اور احادیث سے ثابت ہے اور اسلام کی روح رواں ہے منسوخ کردیا ہے۔ فاضل جج ریورٹ میں اس اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں: ۔ منسوخ کردیا ہے۔ فاضل جج ریورٹ میں اس اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں: ۔ 'جہاں تک عقیدہ 'جہاد کاتعلق ہے احمد یوں کا خیال ہیہ ہے کہ جس جہاد کو' جہاد بالسیف' 'کہتے ہیں وہ صرف اپنے دفاع میں جائز ہے اور مرزاغلام احمد صاحب نے اس مسئلہ پر اپنا خیال پیش کرتے ہوئے محض اور مرزاغلام احمد صاحب نے اس مسئلہ پر اپنا خیال پیش کرتے ہوئے محض ایک عقیدہ مرتب کرلیا ہے جو قر آن مجید کی متعدد آیات بھی نقل کردی راست اس سے ماخوذ ہے۔ \* (فاضل جوں نے وہ آیات بھی نقل کردی ہیں۔ 'یا ہیں ۔ ناقل) اور مرزاصاحب قر آن مجید کے کسی قاعدے یا کسی ہدایت کومنسوخ وموقوف کرنے کے مدعی نہیں ہیں۔' یا

\*حضرت بانی جماعت احمد یہ پادری عمادالدین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔''اس کلتہ چین نے جہاد اسلام کا ذکر کیا ہے۔اور گمان کرتا ہے۔کہ قرآن بغیر لحاظ کسی شرط کے جہاد پر برا ملحظتہ کرتا ہے۔سواس سے بڑھ کراورکوئی جھوٹ اورافتر اے نہیں ۔قرآن شریف صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم فرما تا ہے۔جو خدا تعالی کے بندوں کو اس پرایمان لانے اوراس کے دین میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اوراس بات سے کہ خدا تعالی کے حکموں پر کاربند ہوں اوراس کی عبادت کریں۔اوران لوگوں سے لڑنے کا حکم فرما تا ہے جو مسلمانوں سے بے وجہ لڑتے ہیں۔اورمومنوں کو اُن کے گھروں اوروطنوں سے نکالتے ہیں۔اورخلق اللہ کو جراً اپنے دین میں داخل کرتے ہیں۔اوردین اسلام کونا بود کرنا چاہتے ہیں اورلوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں ۔یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کا غضب جے۔اورمومنوں پر واجب ہے کہ اُن سے لڑیںا گروہ بازنہ آئیں۔'' ع

ع نورالحق حصه اول صفحه ۴۵

ار بورٹ صفحہ ۲۰۵

پھر دوسری جماعتوں کے اعتراض اور انہوں نے اپنے قول کی تائید میں حضرت
بانی جماعت احمدیہ کے جواقوال پیش کئے تھائن کا ذکر کرکے فاضل جج لکھتے ہیں:۔
''احمدیوں کی طرف سے اسکا جواب بید دیا گیا ہے کہ جوالفاظ وتصریحات
استعال کی گئی ہیں ان میں تنیخ کا مفہوم نہیں ۔ بلکہ قرآن مجید کے ایک
عقیدے کی تعبیر وتوجیہ ہے جوصدیوں سے غلط فہمی کا شکار بنار ہاہے اور
بہرکیف ان الفاظ کی تعبیر دوسرے لوگ جوبھی کریں۔ احمدیوں نے اسکا
مطلب یہی سمجھا ہے کہ ان میں کوئی نیاعقیدہ رائے نہیں کیا گیا۔ بلکہ اُسی
عقیدے کا اعادہ ہے جوقرآن مجید میں موجود ہے اور مرزاغلام احمدصا حب
نے صرف پرانے عقیدے کی پاکیز گی کومیل کچیل سے پاک کر دیا ہے۔''لے
پھر مختصر اُانسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں''جہاد''کے متعلق مسلمانوں کا نظریہ پیش
کرکے لکھتے ہیں:۔

''عام طور پرمستمہ رائے یہ ہے کہ سورہ توبہ (سورہ ۹) کی پانچویں آیت نے ان متی آیات کو منسوخ کر دیاہے۔جن میں صرف دفاع کے لئے کفار کے خلاف قبال کی اجازت دی گئی تھی ۔اسکے برعکس احمد یوں کاعقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کسی دوسری آیت کومنسوخ نہیں کرتی۔اوردونوں تنم کی آیات لیخی ملی آیات اور سورہ تو بہ کی متعلقہ آیات کے دائر مے مختلف ہیں چنانچہ وہ پہلو بہ پہلوچل سکتی ہیں۔'' می

# غیراحدیوں کا جہاد کے متعلق عقیدہ:۔

''ہم اس مباحثے کے مالۂ وماعلیہ پر اپنی رائے ظاہر نہیں کر سکتے لیکن یہ بتادینا ضروری ہے کہ مخضراً انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالے سے اور بعض دوسری پیش شدہ تحریرات سے جن میں مولا نا ابوالاعلی مودودی اور مولا نا شبیراحمرعثانی کی کتابیں بھی شامل ہیں عقیدہ جہاد کے متعلق ہمیں

ار پورٹ صفحہ ۲ سے رپورٹ صفحہ ۲۴۱

جو پچھ معلوم ہؤا ہے اسکا بتیجہ یہی نکلے گاکہ اسلام اسلحہ اور فتوحات کے زور سے پھیلا ہے ۔اب جارحیت اور نسل کشی انسانیت کے خلاف جرائم قرار پاچکے ہیں ۔۔۔۔۔ایک طرف جارحیت اور نسل کشی کے جرائم ہیں اور دوسری طرف یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ہزور شمشیر اور ہزور فتوحات پھیلا ہے ۔ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے نسل کشی کے متعلق عنقریب ایک بین الاقوامی میثاق مرتب ہونے والا ہے ۔لیکن اگر جہاد کا وہ فظر تیہ درست ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے ۔تو پاکستان اس میثاق میں ہر گرخصتہ نہیں لے سکتا۔ مگی سورتوں کی مندرجہ ذیل آیات میں وہ بلند ترین اور پاکیزہ اصول پیش کیا گیا ہے جس کا دُھندلا ساتصوّر اب کہیں جاکر بین الاقوامی قانون دانوں کونظر آنے لگا ہے ۔لیکن ہم برابر یہی تلقین جاکر بین الاقوامی قانون دانوں کونظر آنے لگا ہے ۔لیکن ہم برابر یہی تلقین کررہے ہیں ۔ کہ جارحیت اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔''

ر پورٹ کو پڑھنے والا یہ نتیجہ اخذ کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلامی جہاد کا جوتصوّر جماعت احمد یہ پیش کرتی ہے ۔فاضل ججوں کے نزد یک وہی صحیح تصوّر ہے ۔اور جو تصوّرا سلامی جہاد کا علماء نے عدالت کے روبر و پیش کیا۔وہ غلط اور حد درجہ گھنا وَناہے۔

یمی وجہ ہے کہ مؤلف محاسبہ کو بیاکھنا پڑا۔ کہ ''انسائیکلو سڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار نے یا

''انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار نے یا مودودی صاحب نے جہاد کا مقصد جو یہ بیا ن کیا ہے کہ تلوار کی طاقت کے بل پر دین اسلام کی اشاعت کی جائے۔وہ صحیح نہیں۔'' ع

اورموَلفین تبصره کویپاکھنا پڑا کہ

''اگرعدالت کے پاس مولانا ابوالاعلی مودودی اور مولانا شبیر احمد عثانی مرحوم کی الیی تحریری موجود تھیں جن سے عقیدہ جہاد کی تشریح ''اشاعت اسلام بذریعہ اسلحہ وفقوعات'' ثابت ہوتی تھی ۔ تو کیا زیادہ مناسب بینہ ہوتا کہ ان تحریروں کی ضروری عبارتیں نقل کردی جاتیں؟ حدید کہ رپورٹ

إربورك صفحه ۲۴۲ عماسبه صفحه ۲۸

ان کی طرف اشارہ تک بھی نہیں کرتی کہ وہ کس کتاب یارسالے میں اُس کے کس صفحہ پر ہیں ۔''لے

مؤلفین تبرہ کے اس مطالبہ سے صاف ظاہر ہے کہ اگر مولا نا مودودی صاحب نے فی الواقعہ جہاد کا یہ تصوّر ہوگا۔ چونکہ تبرہ لکھنے والے مودودی ہیں۔اس لئے ہم اُن کی خاطر مولا نامودودی صاحب کی وہ عبارت پیش کر دیتے ہیں جن میں جہاد کا وہی تصوّر پیش کیا گیاہے جس کا ذکر فاضل جج صاحبان نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔

مولانا مودودی صاحب اینے رساله'' حقیقت جہاد'' میں زیر عنوان''جہاد کا مقصد'' لکھتے ہیں:۔

''اصلاح خلق کی کوئی سیم بھی حکومت کے اختیارات پر قبضہ کئے بغیر نہیں چل سکتی۔ جوکوئی حقیقت میں خدا کی زمین سے فتنہ وفساد کومٹانا چاہتا ہو۔ اور واقعی یہ چاہتا ہو۔ کہ خلق خدا کی اصلاح ہو تو اس کے لئے محض واعظ اور ناصح بن کرکام کرنا فضول ہے۔اُسے اُٹھنا چاہیئیے اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط کا رلوگوں کے ہاتھوں سے اقتدار چھین کر چے اصول اور شیح طریقے کی حکومت قائم کرنی چاہئیے۔''

(۲) پھر ان لوگوں کاذکر کرکے جو عبادات کے ذریعہ تر بیت حاصل کرتے

ہیں۔ کھتے ہیں۔تب اسلام اُن سے کہتا ہے۔

"ابتم روئ زمین پر خداکے سب سے زیادہ صالح بندے ہو۔لہذا آگے بڑھو۔اورلا کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو۔اور حکمرانی کے اختیارات اینے ہاتھ میں لے لو۔"

(٣) پھراس رساله' حقیقت جہاد' میں زیر عنوان'' عالمگیر انقلاب'' ککھتے ۔ مد

" '' کوئی ایک مملکت بھی اینے اصول ومسلک کے مطابق پوری طرح عمل

ا تبجره صفحه ۱۵

نہیں کرسکتی۔ جب تک کہ ہمسایہ ممالک میں بھی وہی اصول ومسلک نہ
رائج ہو جائے ۔لہذا مسلم پارٹی کے لئے اصلاح عموی اور تحفظ خودی
دونوں کی خاطریہ ناگزیہ ہے ۔کہ کسی ایک نظہ میں اسلامی نظام حکومت
قائم کرنے پر اکتفانہ کرے ۔ بلکہ جہاں تک اسکی قو تیں ساتھ دیں ۔اس
نظام کوتمام اطراف میں وسیع کرنے کی کوشش کرے ۔وہ ایک طرف اپنے
افکار ونظریات کو دنیا میں پھیلائے گی اور تمام ممالک کے باشندوں کو
دعوت دے گی کہ اس مسلک کو قبول کریں جس مین اُن کے لئے حقیقی
فلاح مضم ہے ۔دوسری طرف اگر اُس میں طاقت ہوگی تو وہ لڑ
کر غیر اسلامی حکومتوں کومٹا دے گی او ران کی جگہ اسلامی
حکومت قائم کرے گی۔'

ہم امید رکھتے ہیں کہ مؤلفین تبھرہ ان عبارات کو پڑھ کرفاضل جوں کی تحقیق کو درست قرار دیں گے۔ جوانہوں نے جہاد کے بارے میں مولانا مودودی صاحب کی طرف منسوب کی ہے۔ مؤلفین تبھرہ کے نزدیک حیدرآ باد کا پولیس ایکشن جارحا نہ تملہ بھی تھااورنسل کشی بھی۔ جو حد درجہ قابلِ اعتراض ہے ۔ تو پھرمولانا مودودی صاحب کی تعریف جہاد سے جوائن کے رسالہ حقیقت جہاد کی فرکورہ بالا عبارات میں بیان کی گئی ہے۔ کیا جہاد کا تصوّر بعینہ وہی ہے یا نہیں ۔ جو حیدرآ باد کے پولیس ایکشن کا ہے۔ اور ان سے جارحانہ حملے کرنے کا وجوب نکاتا ہے یانہیں؟

# إسلامي مملكت ميس غير مسلمون كاموقف حقوق شهريت - آزادي تبلغ

# اورغيرمُسلم مملكتول ميں اسكامتو قع ردِّمل

پھر فاضل جھوں نے جہاد سے متعلقہ مسائل مثلاً غازی ۔شہید۔ دارالاسلام۔ دارالحرب ۔ ہجرت ۔غنیمت ۔حمس اور غلامی وغیر ہ پر بحث کی ہے ۔ چونکہ ان سوالا ت کا زیر بحث تنازعہ سے بلا واسطہ کوئی علاقہ نہیں ۔اسلئے ہم انہیں حچھوڑ کر دوا ہم امور کو لیتے ہیں ۔اور وہ بیر ہیں ۔ اسلا میمملکت میں غیرمسلموں کا موقف ۔اورآ یا نہیں وہی حقوق شہریت حاصل ہوں گے جومسلمانوں کو ہوں گے۔اورانہیں اینے مذہب کی تبلیغ کاحق ہوگا یانہیں ۔ فاضل جج کھتے ہیں:۔ ''اگر ہم اسلامی دستور نافذ کریں گے نو یا کستاں میں غیرمسلموں کا موقف کیا ہوگا۔متازعلاء کی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی اسلامی مملکت میں غیرمسلموں کی حیثیت ذمیوں کی سی ہوگی ۔اور وہ پاکستان کے پورے شہری نہ ہوں گے ۔ کیونکہ ان کومسلمانوں کے مساوی حقوق حاصل نہیں ہوں گے ۔وضع قوا نین میں اُن کی کوئی آ واز نہ ہوگی ۔ قانون کےنفاذ میں اُن کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔اورانہیں سرکاری عہدوں برفائز ہونے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔''<sub>یا</sub> اورمولا ناعبدالحامد بدا بوانی کی شہادت سے متعلقہ فقرات ذکر کر کے لکھتے ہیں : ۔ ''پس اس عالم دین کی شہادت کی رُوسے یا کستان کے غیرمسلم نہ تو شہری ہوں گے نہانہیں ذمیوں یا معاہدوں کی حیثیت حاصل ہوگی ۔''' ع مزید برآ ںامیرشر بعت سیدعطاءاللّٰدشاہ بخاری نے کہا۔ بیمکن نہیں کہ کوئی مسلمان کسی غیرمسلم حکومت کاوفا دار ہو۔اس طرح جار کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی مملکت کے وفا دارشہری ہوں۔ سے اس کے متعلق فاضل جج لکھتے ہیں :۔''یہ جو اب اس نظر بے کے بالکل مطابق ہے جو ہمارے سامنے پُرزورطریق پر پیش کیا گیاہے۔لیکن اگر

إربورت صفحه ۲۲۹ ۲ بورت صفحه ۲۳۱ سربورت صفحه ۲۴۵

پاکتان کو بین حاصل ہے کہ اپنے دستور کی بنیا د مذہب پرر کھے تو یہی حق اِن ملکوں کو بھی دینا ہوگا جن میں مسلمان کا فی بڑی اقلیتوں پر مشتمل ہیں یا جو کسی ایسے ملک میں غالب اکثریت رکھتے ہیں جن میں حاکمیت غیر مسلم قوم کو حاصل ہے۔'' لے

پس جب پاکتان کی اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کا بیہ موقف ہوگا تور دِعمل کے طور پراسکے بعض نتائج اُن مسلمانوں پرضرورا ثرانداز ہوں گے جوغیر مسلم مملکتوں میں آباد ہیں اس لئے عدالت نے علماء سے بیسوال کیا کہ اگر پاکتان میں غیر مسلموں کے ساتھ شہریت کے معاملات میں مسلموں سے مختلف سلوک کیا جائے۔ تو کیا علماء کواس امریراعتراض ہوگا؟

مولا نا ابوالحسنات سید محمر قادری جمعیۃ العلماء پاکستان نے یہ جواب دیا کہ ہندؤوں کو جو ہندوستان میں اکثریت رکھتے ہیں ہندو دھرم کے ماتحت مملکت قائم کرنے کاحق ہے۔اوراگر اس نظام حکومت میں مئو شاستر کے ماتحت مسلمانوں سے ملیچھ یا شودروں کا سلوک کریں۔تو اُن پر مجھےکوئی اعتراض نہ ہوگا۔

اسی طرح مولا نا مودودی صاحب نے کہا:۔

''یقیناً مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا کہ حکومت کے اس نظام میں مسلمانوں سے ملیجیوں اور شودروں کاسا سلوک کیا جائے ۔ان پر منو کے قوانین کا اطلاق کیا جائے اور انہیں حکومتیں میں حصہ اور شہریت کے حقوق قطعاً نہ دئے جائیں۔'' مع

۲۔ میاں طفیل محمد قیم جماعت اسلامی کے متعلق رپورٹ کہتی ہے:۔ ''اس گواہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے۔ کہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت اپنے ملک کی سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو اسامیاں پیش بھی کرے توان کا فرض ہوگا کہ انکو قبول کرنے سے انکار کردیں۔'' سی

۳۔غازی سراج الدین صاحب منیر نے یہ جواب دیا۔ کہ ہمسایہ ملک اپنے سیاسی نظام کواپنے مذہب پر قرار دے سکتا ہے۔ تو عدالت نے اُس

إر پورٹ صفحہ ۲۲۵ ۲٫ پورٹ صفحہ ۲۲۵ سے رپورٹ صفحہ ۲۴۸

سے سوال کیا۔

سوال: کیا آپ اُن کاید حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانان ہند کو شودراور ملیجہ قرار دیدیں ۔اورانہیں کسی قسم کاشہری حق نہ دیں ؟ جواب: ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ الیی حرکت سے پہلے اُن کی سیاسی حاکمیت ختم کردی جائے ۔ہم ہندوستان کے مقابلے میں بہت طاقتور ہیں۔ہم ضروراتے مضبوط ہوں گے کہ ہندوستان کوالیا کرنے سے روک دیں۔

جب غازی صاحب نے عدالت کے سوال پر جواب دیا کہ تبلیغ اسلامی مذہبی فرائض میں سے ہے۔اور مسلمانان ہند کا بھی فرض ہے کہ علی الاعلان اپنے مذہب کی تبلیغ کریں۔اوراُ نکواس کاحق حاصل ہونا چاہئے ۔تو عدالت نے سوال کیا۔
سوال ۔اگر ہندوستانی مملکت مٰہ ہی بنیا دیرِ قائم کردی جائے اور وہ مسلم

باشندوں کوتبلیغ ند ہب کے حق سے محروم کر دیے تو کیا ہوگا؟ حواب: ۔اگر ہندوستان کو کی ایبا قانون وضع کرے گا۔ تو چونکہ میں تحریک توسیع پرایمان رکھتا ہوں اسلئے ہندوستان پرحملہ کر کے اسکو فتح کرلوں گا۔

اس پرعدالت نے بیر بمارک لکھاہے۔

''گویا مذہبی وجوہ کی بناء پر امتیازی سلوک کی باہم مساوات کا یہ جواب ہے۔ چر فاضل جوں نے اپنی رائے اِن الفاظ میں ظاہر کی ہے۔ ''ہمارے سامنے جس نظریے کی جمایت کی گئی ہے اسکوا گر ہندوستان کے مسلمان اختیار کرلیں تو وہ مملکت کے سرکاری عہدوں سے کا ملاً محروم ہو جائیں گے اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی انکا جائیں گے اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی انکا مشتبہ ہو جا کی شرمسلم حکومتیں قائم ہیں۔مسلمان ہر جگہ دائمی طور پر مشتبہ ہو جا کیں گے ۔ کیونکہ اس فظریہ کے مطابق کسی ملک اور کسی غیر مسلم ملک کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں غیر مسلم ملک کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں غیر مسلم ملک کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں غیر مسلم ملک کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں غیر مسلم ملک کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں غیر مسلم ملک کے سیا ہوں کے لئے کوئی جا رہ نہیں کہ یا تو

مسلم ملک کا ساتھ دیں۔ یا اپنے عہدوں سے مشعفی ہو جا کیں۔''لے

ہم شجھتے ہیں کہ فاضل جوں نے نہایت لطیف انداز اور حکیما نہ اسلوب میں عکماء پر اُن کی غلطی نمایاں کی ہے۔اور انہیں بتایا ہے کہ جس تعلیم کووہ اسلام کی طرف منسوب کرر ہے ہیں اسکے نتیجہ میں کروڑ ہا مسلمان جوا یسے ملکوں میں آباد ہیں جن کی اکثریت غیر مسلم ہے۔اُن کے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ ہلاک اور تباہ ہو جا نمیں۔اور شہریت کے حقوق سے محروم کر دئے جا نمیں۔اور چو ہڑوں اور چھاروں کی سی زندگی بسر کریں چنا نچہ علماء کواپنی مملکت اسلامی کے بیان کردہ نظریّہ کے ردِّ عمل کے طور پر بیت اسلامی کے بیان کردہ نظریّہ کے ردِّ عمل کے طور پر بیت الیم کرنا پڑا ہے۔ کہ واقعی غیر مسلم مملکت اسلامی کے بیان کردہ نظریّہ کے ردِّ عمل کے طور پر بیت الیم کرنا پڑا ہے۔ کہ واقعی غیر مسلم فرسا حالات میں سے گزرنا پڑے والے تمیں کروڑ کے قریب مسلمانوں کو ان روح فرسا حالات میں سے گزرنا پڑے گا۔اس لئے فاضل جموں کو نہایت افسوس سے اُن کے دائرہ نگاہ کی تنگی کاذکر کرکرتے ہوئے اُن کے متعلق بیکھنا پڑا۔

''علاء نے ہم سے صاف صاف کہہ دیا ہے ( یہ کہتے ہوئے انہوں نے آنسو بہانا تو ایک طرف رہا آنکھ تک نہیں جھیگی ) کہ جب تک ہمارے خاص نمو نے کا اسلام یہاں رائج ہے ۔ہم کواس بات کی پرواہ نہیں کہ دوسرے ممالک کے مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا۔صرف ایک مثال سُن لیجئے۔امیر شریعت نے کہا کہ''باقی ۱۲ کروڑ ( یہ عدد اُنکا اپنا ہے ) کو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا چاہئے ۔' ………لہذا جن لوگوں کو صرف یہیں کے کھیتوں کی نہیں بلکہ چین اور پیرو کی فصلوں کی دکھے بال کرنی ہے اُن کے لئے اشد ضروری ہے کہ تمام اطراف کے مفادات کا خیال رکھیں۔' یہ

فاضل جج اس بروفت انتباہ کے لئے شکریہ کے مستحق ہیں۔اوراُن کی یہ نصیحت قابل قدر ہے۔ کہ زمانہ کے بدلے ہوئے حالات اور بین الاقوامی مشاکل کا جائزہ لے کرقر آن مجیداورا حادیث پرغور کرکے انکاحل پیش کیا جائے ۔مگر افسوس کہ مؤلفین تبصرہ نے اُنکے اس انتباہ کوبھی بایں وجوہ غیر معقول اور قابل رد قرار دیا ہے۔

إربورك صفحه ٢٨٧ كربورك صفحه ٣٢٣

ا۔ دلچیپ بات یہ ہے کہ عدالت کے اپنے ٹھیے کا اسلام بھی وہی کچھ ہے جوعلاء کے ٹھیے کا اسلام ہے۔'' لے

۲۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں رپورٹ کچھ اس قتم کا تصوّر پیش کرتی ہے گویا کہ دنیا کے مختلف مما لک میں مسلمانوں کی پوزیشن مبادلے کے اصول پر ببنی ہے کہ جوسلوک ایک مسلمان ریاست میں غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا۔ وہی اسکے بدلے میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم ریاستوں میں ہوگا۔ حالانکہ اجتماعی زندگی کے قوانین کود کھتے ہوئے یہ بدا ہمتہ غلط معلوم ہوتا ہے اور عملی مشاہدات کے خلاف ہے۔'' ع

س۔ ہمارے فاضل جج غالبًا مذہب کوبھی ایک جنس مبادلہ سمجھتے ہیں ۔ کہ جہاں ہم نے اپنے مذہب پڑمل کیا۔ اوربس دوسرے فوراً آستین چڑھا کر کہیں گے کہ اچھااب ہم اپنے مذہب پڑمل کرتے ہیں ۔ لہذا اگر دوسروں کوان کے مذہبی روئیہ سے روکنا ہے تو اُن کے ساتھ یہ لین دین کامعاملہ کرلو۔ کہ آؤ بھائیو! تم اپنا مذہب چھوڑ و ، ہم اپنے مذہب کو طلاق دئے دیتے ہیں۔' سم

۷-اس کے علاوہ رپورٹ کے فاضل مصنفین کا شاید بید خیال بھی ہے۔ کہ دنیا میں ایک اسلامی ریاست کی قدرو قیمت کا ساراانحصار بس ایک سوال پرہے ۔ اور وہ بید کہ اس ریاست میں غیر مسلموں کو شہریت کے وہ چند مخصوص حقوق دیئے جاتے ہیں یا نہیں ۔ جو نظام حکومت میں حصہ دار ہونے سے متعلق ہیں۔' ہم

(1) وجبر اول کا جواب یہ ہے کہ رپورٹ اول سے آخر تک مؤلفین تجرہ کی اس پیشکر دہ وجہ کی تردید کررہی ہے۔فاضل جج علماء کے اُن خیالات سے جوانہوں نے اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے موقف کے متعلق ذکر کئے ہیں قطعاً مخالف ہیں۔

۲ تبره صفحه ۱۱۱ سی تبره صفحه ۱۱۱ سم تبره صفحه ۱۱۲

انتصره صفحه آاا

مولا نا عبدالحامد بدالوانی سے عدالت نے بیسوال کیا کہ

''کیا آپ اب تک پاکتان کے اس تصوّر سے اتفاق رکھتے ہیں جو قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی کی تقریر میں پیش کیا تھا۔ اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد صرف ایک پاکتانی قوم ہوگی۔جس میں مسلم اور غیر مسلم شامل ہوں گے۔ اِن سب کو مساوی شہری حقوق حاصل ہوں گےنسل' فد ہب اور مسلک کا کوئی امتیاز نہ ہوگا۔''

مولا نا بدا یوانی نے اسکایہ جواب دیا:۔

میں اس اصول کو تعلیم کرتا ہوں کہ تمام قو موں کوخواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم مملکت کے نظم ونسق اور قانون سازی میں اُن کی آبادی کے مطابق نمائندگی حاصل ہونی چاہئیے سوائے اسکے کہ غیر مسلم شعبہ فوج اور محکمہ عدالت میں نہ لئے جاسکیں گے۔نہ وزیر مقرر کئے جائیں گے اور نہ کسی اعتماد کے عہدے پر فائز ہو سکیں گے۔

نیز کہا کہ موجودہ حالت میں پاکستان میں غیرمسلم قوموں کوشہریت کے کوئی حقوق حاصل نہ ہوں گے ۔

''اُن علماء کی جنہوں نے اِن خیالات کا اظہار کیا غلطی واضح کرنے کے لئے فاضل جموریہ جو جہوریہ جو جہوریہ جو جہوریہ اسکی بیعت اورخلیفہ کے اُن اختیارات کا ذکر کیا ہے جو جہوریہ اسلامی کے دوران میں اُسے حاصل ہوتے تھے۔اور بتایا ہے کہ اُس کا انتخاب بھی زمانہ حاضرہ کے ابتخاب سے قطعاً مختلف تھا اورصرف اُسی کو حکومت کرنے کا حق ہوتا تھا۔ کیم مجلس شور کی کا ذکر کے فاضل جموں نے لکھا ہے:۔

''اِس نظام کا نمایاں پہلویہ تھا کہ کفاران وجوہ کے ماتحت جو واضح تھاور جن کے بیان کی حاجت نہیں اس مجلس میں دخل حاصل نہیں کر سکتے تھاور خلیفہ اپنے اختیارات کفار کو بالکل تفویض نہ کرسکتا تھا۔وہ غیر مسلموں کو اہم عہدوں پر مقررنہ کرسکتا تھا۔نہ قانون کی تعبیریا تنفیذ میں انکوکوئی جگہ

دے سکتا تھا۔اوروضع قوانین کا کام اُن کے سپر دکرنا تو قانونی اعتبار سے بالکل ہی ناممکن تھا۔'' لے

مؤلفین تبصرہ نے بیہ ذکر کر کے لکھاہے:۔

''اورا سکے وہ دلائل اس قدر ظاہر وہاہر ہیں کہ بیان کہ حاجت نہیں ۔'' ع

آ خری فقرہ مؤلفین تبصرہ نے اپنی تنقید کو درست ثابت کرنے کے لئے بگاڑ کر اور .

اسکے اصل محل سے ہٹا کر لکھا ہے ۔رپورٹ کے اصل الفاظ کا وہی ترجمہ ہے جو اوپر اردو رپورٹ سے لکھا جا چکا ہے ۔

کہ کفاران وجوہ کے ماتحت جو واضح تھے اور جن کے بیان کی حاجت نہیں اس مجلس (یعنی خلیفہ کی مجلس شور کی۔ ناقل) میں دخل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔انگریزی ریورٹ کے الفاظ بیرہے:۔

"The Principal feature of this System was that the "Kuffar" for reasons which are too obvious and need not be stated could not be admitted to this majlis" Report P.214

مؤلفین تبصرہ کے اس قتم کے تصرف سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر حقیقت بیان کرنانہیں ۔ بلکہ محض فاضل ججوں کی رائے کی مخالفت ہے۔

فاضل ججوں نے خلیفہ اور اسکے اختیارات کا ذکر کر کے علماء کو یہ بتایا ہے کہ موجود ہ زمانہ کے حالات کواس ابتدائی زمانہ کے حالات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

پھر فاضل جوں نے اپنی اصلی رائے ظاہر کی ہے۔

'' آج مسلمان یاد ماضی کالبادہ اوڑھے ۔صدیوں کا بھاری بوجھ اپنی پشت پر لا دے۔ مایوس ومبہوت ایک دوراہے پر کھڑاہے۔اور فیصلہ نہیں کرسکتا کہ دونوں میں سے کس موڑ کا رُخ کرے۔ دین کی وہ تا زگی اور سادگی جس نے ایک زمانے میں اس کے ذہن کوعز مصمم اوراسکے

ار پورٹ صفحہ ۲۳۱ تیمر ہ صفحہ ۱۱۳

عضلات کو لیک عطا کی تھی آج اس کوحاصل نہیں ہے ۔اس کے پاس نہ فتوحات حاصل کرنے کے وسائل ہیں۔ نہ اہلیت ہے۔ اور نہ ایسے ممالک ہی موجود ہیں جن کو فتح کیا جاسکے۔مسلمان بالکل نہیں سمجھتا کہ جوتو تیں آج اسکے خلاف صف آراء ہیں ۔ وہ ان قو توں سے بالکل مختلف ہیں جن ہے انکوا بتدائے اسلام میں جنگ کرنی پڑی تھی ۔اورا سکے اپنے ابا وَاجداد ہی کی رہنمائی سے ذہن انسانی نے ایسے کارنا مے انجام دیے ہیں جن کے سمجھنے سے وہ قاصر ہے ۔۔۔۔۔صرف ایک ہی چیز ہے جواسلام کوایک عالمگیر تصوّر کی حیثیت سے محفوظ رکھ سکتی ہے ۔اور مسلمان کو جوآج ضدوقدامت کا پکیر بناہؤاہے دنیائے حال اور دنیائے متعقبل کا شہری بناسکتی ہے۔اوروہ پیہ ہے کہاسلام کی نئی تاویل وتشکیل دلیرانہ کی جائے جو زندہ حقائق کومردہ تصوّرات سے علیحدہ کردے ۔۔۔۔اگر جہاں ریتی کی ضرورت ہو وہاں ہتھوڑ استعال کرنا جا ہیں گے اور اسلام سے ان عقدوں کےحل کرنے کی تو قع رکھیں گے جن کوحل کرنا تبھی اس کا مقصود نہ تھا۔ مایوسی ۔ نامرادی اوردل شکستگی برابر ہمارے شامل حال رہے گی ۔وہ مقدس دین جس کا نام اسلام ہے برابر زندہ رہے گاخواہ ہمارے لیڈراسکو نا فذ کرنے کے لئے موجود نہ بھی ہوں۔ دین اسلام فرد میں ۔اسکی روح اور اسکے نقطہ نگاہ میں محد سے لحد تک خدااور بندوں کیساتھ تعلقات میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔اور ہمارے ارباب سیاست کوخوب سمجھ لینا چاہئے کہ اگر احکام الہی ایک انسان کومسلمان نہیں رکھ سکتے تو اُن کے قوانین بیکام انجام نہیں دے سکتے۔'' لے

اس سے قارئین انداز ہ لگا سکتے ہیں۔ کہ مؤلفین تبصر ہ کا بیے کہنا کہاں تک درست ہے

''عدالت کےاپنے ٹھپتے کا اسلام بھی وہی کچھ ہے جوعلماء کے ٹھپتے کا اسلام ہے''

ار بورٹ صفحہ ۲۵۱،۲۵

#### (۲) د وسری وجه کا جواب

مؤلفین تبرہ کی دوسری پیشکر دہ وجہ کا غلط ہوناان فسادات سے ظاہر ہے جومشرقی پنجاب میں تقسم ہند کے وقت ہوئے تھے۔ جب مشرقی پنجاب کے مسلمانوں پرسکھوں اور ہندؤوں نے مل کر حملے کئے ۔ائلی جائیدادکولوٹ لیا۔اورانہیں انکے گھروں سے نکال دیا تو مغربی پنجاب کے مسلمانوں نے مغربی پنجاب کے ہندؤوں اور سکھوں سے اسکا بدلہ لیا تھا یا نہیں ؟ حالانکہ وہ مظالم مغربی پنجاب کے سکھوں اور ہندؤوں نے نہیں کئے تھے۔ بلکہ ان کے مذہبی بھائیوں نے کئے تھے۔ اس قسم کے مبادلہ اور انتقام کی مثالیں بکثرت پائی جاتی بیں۔

اورالله تعالی قرآن مجید میں فرما تاہے:۔

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّو االلَّهَ عَدُوًا بِغَيُرِ عِلْمِ لِ که تم ان معبودوں کوجنہیں لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں بُر بھلانہ کہو۔ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے محض انتقام لینے کی خاطر الله تعالیٰ کو بُرا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ پس اس آیت میں اس مبادلہ کا اصول بیان کیا گیا ہے جس کا ذکر فاضل جموں نے

اپنی ریورٹ میں کیا ہے۔

#### ۳ ـ تيسري وجه كا جواب

دوسری وجہ کے جواب سے ظاہر ہے بدلہ کی صورت میں مذہبی معتقدات وعبادات کو اپنا نا ضروری نہیں ملہ آق می اور دینی کو اپنا نا ضروری نہیں بلکہ اس سے صرف بیر مراد ہے کہ جس طرح النے غیر مسلم قومی اور دینی بھائیوں کو مسلمانوں کی جمہوری حکومت میں مذہب کی بناء پر شہریت کے حقوق سے محروم کیا جاتا اور ذلیل وحقیر سمجھا جاتا ہے اس طرح ایک غیر مسلم ریاست بھی بدلہ کے طور پر مسلمانوں سے اپنی مملکت میں وہی سلوک کرنے کاحق رکھتی ہے۔

لانعام عسا

# ۳ \_ چوتھی وجہ کا جواب

یہ کہ غیرمسلم حکومتوں کے نذ دیک اسلامی ریاست کی قدرو قیمت جاننے کا معیار لا زماً یہ ہوگا کہ اُن کے ہم قوم بھائیوں سے اسلامی حکومت میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے ۔فطر تا ہر قوم جا ہتی ہے کہ اس کا نظام حکومت میں حصہ ہو اور جماعت اسلامی کے قیام کی غرض ہی مولا نا مودودی صاحب نے بہ بتائی ہے کہ حکومت کے اقتدار پر قبضہ کرنااور خدا کے باغیوں کو بذریعہ جنگ حکومت سے بے دخل کر کے خو د حکمران بنیا ( ملا حظہ ہوتفہیمات اور رسالہ حقیقت جہاد ) پھر مؤلفین تبصرہ کیونکر خیال کرتے ہیں کہ وہ اسلامی حکومت کے غیرمسلموں سے ناپیندیدہ اور ظالمانہ روتیہ کا نوٹس نہ لیں گے۔

مؤلفین تبصرہ کی طرف سے

کر کے انہیں یہ چینج دیا ہے

''ذرائھہر سے ۔ بہ سب تو بعد کی باتیں ہیں۔ پہلا سوال بیہ ہے کہ سر ظفراللہ خاں کی علیحد گی اور کلیدی مناصب سے قادیا نی افسروں کے ہٹانے کے مطالبہ پراسلامی ریاست میں غیرمسلموں کی پوزیشن کا اتنا بڑا مسکلہ اینے سارے امکانی اور خیالی نتائج سمیت سامنے کیوں آگیا؟ آخر کس نے بیر کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس لئے ہٹاؤ کہ بیہ غیرمسلم ہیں او راسلامی رياست ميں ان مناصب پرنہيں رہ سکتے ؟

کب یہاں دوسرے غیرمسلم عہدیداروں کے ہٹانے کا سوال اٹھایا گیا غیرمسلم وزیر تک ہمارے مرکز میں رہ چکا ہے کس نے کہا کہ اُسے نکال دو؟ ہماری مرکزی اسمبلی میں بھی اورصوبوں کی اسمبلیوں میں بھی غیرمسلم ارکان موجود ہیں۔ کب یہاں کسی نے کہا کہ اُن کی رکنیت منسوخ کردو؟ آئندہ دستور میں غیرمسلموں کوسار ےحقوق دیئے جارہے ہیں۔

جنہیں آپشہریت کے اہم حقوق کہتے ہیں۔۔۔۔علماء خود جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مخصوص حالات اور تاریخی اسباب اس معاملے میں وسعت برتے کے متقاضی ہیں اور اسلام کے احکام میں حالات کے لحاظ سے اس طرح کی وسعت کے لئے گنجائش موجود ہے۔غیر مسلموں کو مملکت میں حصہ دار بنانا قطعی حرام نہیں کردیا گیا۔۔۔۔قادیا نیوں کے بارے میں تو بار باریکی کہا گیا۔کہ ان کے سالہاسال کے رویے سے جو شکایات پیدا ہوئی ہیں اکور فع کرنے کے لئے یہ مطالبہ کیا جارہا ہے۔' لے پیدا ہوئی ہیں اکور فع کرنے کے لئے یہ مطالبہ کیا جارہا ہے۔' لے

سے ہے۔ یا تو باں شوراشوریٰ یا بایں بے نمکی پہلے تو فاضل جموں کی رائے کو غلط ثابت کرنے کے لئے ان علماء کے نظریہ کی پُر زور تا ئید کی جس کی رُوسے اسلامی حکومت میں غیر مسلم شہریت کے حقوق سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اوراب میاعتر اف کہ اسلام کی رُوسے غیر مسلم وزیر بن سکتا ہے اور دوسرے مناصب بھی غیر مسلموں کو دیئے جاسکتے ہیں۔ اور رپورٹ کا مطمع نظر بھی یہی تھا کہ علماء نے جس ننگ نگاہی کا اظہار کیا ہے وہ اس زمانہ میں اسلام کے لئے نہایت مصراور نقصال رسال ہے۔

شکر ہے کہ مؤلفین تبھرہ کو اسلامی احکام کی وسعت کا خیال آگیا۔ جور پورٹ کا منشاء تھا۔ لیکن پھر بھی مطابق مثل''رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔'' فاضل ججوں کی مخالفت ول سے نہ گئی۔اوراُن پریہ جھوٹاالزام عائد کردیا کہ انہوں نے ان امور پر بلاوجہ بحث کی ہے ورنہ ان پر بحث کرنے کے لئے کوئی وجہ موجود نہ تھی۔

کیونکہ چو ہدری ظفراللہ خاں اور کلیدی مناصب سے قادیانی افسروں کو ہٹانے کے مطالبہ میں بیرکہا گیا تھا کہ ان لوگوں کواس لئے ہٹا ؤ کہ بیہ غیرمسلم ہیں اوراسلامی ریاست میں ان مناصب پرنہیں رہ سکتے۔

تعجب ہے کہ بیہ مصلحین کا گروہ ثابت شدہ حقائق کا انکار کس جرأت و جسارت سے کرتا ہے کہ بیہ مصلحین کا گروہ ثابت شدہ حقائق کا انکار کس جرأت و جسارت سے کرتا ہے بھر عام لوگوں کی مخالفت کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہائیکورٹ کی عدالت کے فاضل ججوں کی رائے کو غلط اور خلاف واقعہ ثابت کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔رپورٹ میں ایک ایجرہ صفحہ 119

جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے کہ مطالبات مذہبی بناء پر کئے گئے تھے۔ مثلاً ا۔رپورٹ کے صفحہ نمبر ۲۲۹ پر لکھا ہے:۔

"جس وجہ کی بناء پر چوہدری ظفراللہ خال اور مملکت کی کلیدی اسامیوں کے احمدی عہد یداروں کی برطر فی کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ بیہ ہے کہ احمدی غیر مسلم میں اس لئے ایک اسلامی مملکت کے ذمیوں کی طرح وہ مملکت کے بڑے عہدوں کاحق نہیں رکھتے ۔"

٢ ـ پهرفاضل جج صاحبان ريورث كے صفحه نمبر ١٩ ميں لكھتے ہيں: ـ

''مطالبات تین تھے۔ پہلے مطالبہ میں حکومت سے کہا گیا تھا کہ احمدیوں کے قادیانی فرقے کوایک غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے ۔ دوسرے مطالبے کا منشاء یہ تھا کہ چودھری ظفر اللہ خال کو وزیر خارجہ کے عہدے سے برطرف کیاجائے اور تیسر ایہ تھا کہ دوسرے احمدی جومملکت کے کلیدی عہدوں پر فائز ہیں موقوف کر دئے جائیں۔ہمارے سامنے سب جماعتوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان نینوں مطالبات کی نوعیت سیاسی نہیں ۔ بلکہ تطعی طور پر مذہبی ہے ( صرف حافظ کفایت حسین نے کہا کہ صرف پہلا مطالبہ مذہبی نوعیت رکھتا ہے )ان مطالبات کی لازمی دینی نوعیت سے نہ جماعت اسلامی نے اور نہ ہی اُس کے امیر مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی نے ۔ انکار کیاہے ۔ گومولا نانے ان کے لئے چند مزید وجوہ بھی پیش کی ہیں ۔تمام دوسرے علماء نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ تینوں کے نتینوں مذہبی مطالبات ہیں۔اوران میں سے ایک بھی سیاسی نہیں۔'' لے ٣ \_ پير فاضل ججوں نے اسکی مزيد وضاحت کرتے ہوئے لکھاہے: ۔ ''اورا گریه مطالبات مذہبی وجوہ پرمبنی قرار دے کرپیش نہ کئے جاتے تو ظاہر ہے کوئی بحران پیدا نہ ہوتا۔ کیونکہ اس حالت میں حکومت ان مطالبات کو پیش کرنے والے فریق سے بیخواہش ظاہر کرتی ۔ کہوہ اینے

دعویٰ کودلیل سے ثابت کرے تا کہ ان لوگوں کے خلاف مناسب اقدام کیا جاسکے جومملکت کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں ۔

لیکن ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ احمد یول کو کلیدول عہدول سے برطرف کیا جائے۔ اور اسکی بنیاد صرف مذہب پرتھی کیونکہ چودھری ظفر اللہ خال کے سواکوئی احمدی کسی کلیدی عہدے پرفائز نہیں ہے اور خود جماعت اسلامی کلیدی عہدے کی یہ تعریف کرچکی ہے کہ وہ عہدہ جسکا کام پالیسی وضع کرنا ہو۔ مولانا امین احسن اصلاحی سے سوال کیا گیا۔ کہ جب احمد یول کے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ان سے کون سے دوسرے عہدے مراد ہیں تو وہ کسی ایسے عہدے کانام نہ لے سے کون سے دوسرے عہدے مراد ہیں تو وہ کسی ایسے عہدے کانام نہ لے سے کون سے دوسرے عہدے مراد ہیں تو وہ کسی ایسے عہدے کانام نہ لے سے کون سے دوسرے عہدے مراد ہیں تو وہ کسی ایسے عہدے کانام نہ لے سے کون سے دوسرے عہدے مراد ہیں تو وہ کسی ایسے عہدے کانام نہ سے جس پرکوئی احمدی فائز ہو۔

اسی طرح اگر چودھری ظفراللہ خال کی موقوفی کا مطالبہ اس بنا ء پر کیا جاتا کہ ان کی سرگرمیاں مملکت کے مفاد کے لئے مضر ہیں تو حکومت (انکے احمدی ہونے کے علاوہ) اس امر کا قطعی ثبوت طلب کرتی کہ وہ بعض ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جن کا علم وزیر اعظم کو نہیں ہے۔اور جن سے مملکت کوالیا نقصان پہنچ رہا ہے کہ انکی برطرفی ضروری ہوگئی ہے۔' لے

۳ ر پورٹ کے صفحہ ۹۵-۹۹ پر فاضل ججوں نے وہ قراردادیں ذکر کی ہیں جولیگ کے جائنٹ سیکرٹری کوموصول ہوئیں ۔ان میں سے نمبر ۴ پر قرار داد مؤرخہ ۱ جون 1 جون کھا ہے جومولا نا سیدا حرسعید کاظمی ممبر صوبہ سلم لیگ کوسل ملتان اور عبدالحکیم صدیقی صدر سٹی مسلم لیگ ملتان اور صوفی محمد عبدالغفور لدھیا نوی سیکرٹری ضلع مسلم لیگ ملتان کیطر ف سے تھی ۔ "کہ چونکہ قادیا فی بالا تفاق خارج از اسلام سمجھے جاتے ہیں اس لئے ان کوایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے ۔اور حکومت کواس میں تا خیر نہ کرنی

ار پورٹ صفحہ۲۶۲

چاہئے۔ کہ چونکہ چوہری ظفراللہ خال قادیانی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں ۔اسلئے پنجاب صوبہ مسلم لیگ کی کونسل کو حکومت پاکستان سے مطالبہ کرنا چاہئے کہ وہ اپنے عہدے سے برطرف کردئے جائیں۔اوران کی جگہ کوئی قابل اعتبار مسلمان مقرر کیا جائے۔' کہ۔اسی طرح رپورٹ کے صفحہ ۳۸۹ پرایک تار کاذکر ہے جو ۲۷ رفروری سے مام صوبوں کے نام بھجا گیا سے تمام صوبوں کے نام بھجا گیا تھا جس میں مطالبات کے متعلق مرکزی حکومت کارویّہ واضح کیا گیا تھا۔تار کا مضمون بیتھا:۔

'' نہ تو جمہور کے کسی طبقے کو اس کی مرضی کے خلاف غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ کسی احمد کی افسر یا وزیر خارجہ کومحض مذہب کی بناء پر اُنکے عہدوں سے برطرف کیا جا سکتا ہے۔''

قارئین کرام خود فیصلہ فر مالیں کہ رپورٹ میں ان تصریحات کے پیش نظر مؤلفین تصرہ کے اس قول میں ( کہ چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب اور دیگر احمد یوں کے متعلق کس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس لئے ہٹاؤ کہ یہ غیرمسلم ہیں )صدافت کا کوئی شمہ بھی پایا جا تا ہے؟

مزید برآں خودمولا نامودودی صاحب نے اپنے تحریری بیان کے پیرانمبر۱۲ میں احرار کے تینوں مطالبات کا ذکر کیا ہے (۱)'' قادیا نیوں کومسلمانوں سے الگ ایک اقلیّت قرار دیا جائے ۔(۳) سرظفراللہ خاں کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے ۔(۳) قادیا نیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے ۔''

اور اس طرح جماعت اسلامی نے اپنے تحریری بیان کے پیر انمبر ۳۳ میں ان مطالبات کا ذکر کیا ہے۔اوراو پر لکھا جاچکا ہے کہ احرار کے یہ مطالبات مذہبی بناء پر تھے۔

\_\_\_\_\_

# (ب) دیگر شکایات والزامات

### الشخت الفاظ اور دشنام طرازي

س ۔'' او

معرِّز عدالت نے '' دیگر شکایات والزامات''کے زیر عنوان بعض سخت الفاظ کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ فریقین نے ایسے الفاظ استعال کئے ۔ مثلًا

"'ولدالزنا۔ولدالحرام۔خزیر۔طوائفیں۔رنڈیاں۔کٹیاں۔شرابی۔ بدکار۔فریبی۔غنڈا۔خونی۔ بے حیا۔اور بے ثار دیگرالفاظ جن کا ذکر بیجد شرمناک ہے۔تقسیم کے بعد نزاع نے محض دشنام طرازی کی ایک مسلسل مہم اختیار کرلی ہے جس میں شخصی حیال چلن پر نہایت فخش اور بازاری حملے کئے گئے ہیں اور احرار اس معاطے میں مخالفین سے ہمیشہ بازی لے گئے

ہم نے رپورٹ کا اول سے آخرتک بغور مطالعہ کیا ہے اس میں کسی جگہ بھی میر ذکر نہیں پایا جاتا کہ بیالفاظ کسی احمد می مقرر نے استعال کئے ۔ یاوہ بانی جماعت یا آپکے خلفاء کی کسی کتاب میں پائے جاتے ہیں ۔اسکئے ہم اس کے متعلق اظہار رائے سے قاصر ہیں۔

اور خالفین احمدیت نے اپنے بیانات میں جو الفاظ حضرت بانی جماعت احمد یہ کی طرف منسوب کئے تھے اُن کا جواب ہماری جماعت کی طرف سے دیا جا چکا ہے جوعد الت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔

حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتابوں میں آبار ہا تصریح کی ہے کہ آپ نے سخت الفاظ کے استعال میں کبھی سبقت نہیں کی اور فرماتے ہیں:۔

(الف)'' میں پیج پیج کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایبا استعال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا

> -اړ پورٹ صفحه ۳۰۸

جائے ۔ بڑے دُکھ کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنانہیں جانتے ۔''لے

(ب) پھر بعض وقت ایبا ہوتا ہے کہ ایک خاص معیّن گندہ ذہن اور بد
زبان شخص کو مد نظر رکھ کر ایک سخت لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کاوہ فی
الحقیقت مستحق بھی ہوتا ہے لیکن جب اُسے عام کر دیا جائے تو وہی گالی بن
جاتا ہے اور وہ شخص خطرناک تصرّ ف اور بد دیا نتی کا مرتکب ہوتا ہے جو کسی
قول کے ماحول اور پس منظر کو تخفی رکھ کر اُسے مستقل حیثیت دے کرلوگوں
کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چنا نچے قرآن مجید میں کفار اور مشرکین کے متعلق
سخت الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ جو اپنی بد زبانیوں اور بدا عمالیوں کی
وجہ سے اُن کے مستحق ہو چکے تھے ۔قرآن مجید کا طریق بیان اگر چہ عام
ہے لیکن مراد خاص لوگ ہیں۔ چنا نچہ مولا ناشلی نعمانی ایسے قرآنی کلمات
کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں۔

'' قرآن مجید میں پہم اعلانیہ بد کاروں کی شان میں آیتیں نازل ہوتی تخصیں اور گوطریقہ کہ بیان عام ہوتا تھا۔لیکن لوگ جانتے تھے کہ روئے سخن کس کی طرف ہے۔'' لے

لیکن انہی الفاظ کوشر انگیز لیڈران کفار نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لئے ایک جمت بنا لیا۔اورانہیں گالیا سیمجھااور اپنے معبودوں کی تو ہین خیال کیا۔اور کہا کہ ہمارے اباؤا جداد کو کم عقل اور بے وقوف کہا گیا ہے۔ابوطالب کے پاس ان کا ایک وفد آیا اور مطالبہ کیا یا تو اپنے بھتے کو سخت کلامی سے بعض رکھویا اس سے علیحدہ ہوجاؤ ہم اس سے نیٹ لیس کے ورنہ قوم سے مقابلہ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ تب ابوطالب نے تیٹ کوبلوا کر کہا کہ میں خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کوتھام اور

ع سيرت النَّى جلد اصفحه ٢٠٢

لإزالهاو مام صفحه ١٣

دشنام دہی سے باز آجا۔ ورنہ میں قوم سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ تب نہیوں کے سردار حضرت محم مصطفیٰ عظیمی نے جودنیا کو حقیقی تہذیب اور اخلاق فاضلہ سکھانے کے لئے آئے تھے، جواب دیا کہ اے پچا یہ دشنام دہی نہیں بلکہ اظہار واقعہ ہے نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے۔ اور یہی تو کام ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا در پیش ہے تو میں بخوشی اپنے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ موت کے ڈر سے اظہار حق سے نہیں رُک سکتا۔

پس د شنام دہی اور چیز ہے اور بیان واقعہ گوؤ ہ کیسا ہی تلخ اور سخت ہو دوسری شئے ہے ۔ چنانچہ خود فاضل ججوں نے احرار کے متعلق لکھا ہے :۔

''احرار کے رویے کے متعلق ہم نرم الفاظ استعال کرنے سے قاصر ہیں۔ان کا طرزِعمل بطور خاص مکروہ اور قابل نفرین تھا۔'' لے

اوران کو'' دشمنان پاکستان'' قرار دیا ہے۔ بلے

(ج) عقلاً پیشلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ شخص جوسب لوگوں کوت کی طرف دعوت دے اور اُسے قبول کرنے کی تلقین کرے۔وہ اُن کے حق میں سخت الفاظ استعال نہیں کرسکتا۔وہ بیان واقعہ کے طور پر صرف اُنہی لوگوں کے حق میں استعال کرے گا جواپنی بد زبانی اور بد کرداری کے لحاظ سے ان کے مصداق ہو چکے ہوں گے۔چنا نچہ حضرت مسے علیہ السلام کو جن کی تعلیم حد درجہ نرمی اور محبت پر ہبی تھی۔اپنے وقت کے قفیمی اور فریسی (علماء) کے لئے اُن کی گالیوں اور ان کی بد کرداری کے جواب میں بیان واقعہ کے طور پر بداور حرام کار اور سانپ اور سانپوں کے بچے اور ریا کارشیطان وغیرہ کے الفاظ استعال کرنے بڑے۔

اگراس چارسوسے زیادہ صفحات کی صفحیم رپورٹ میں ان الفاظ مذکورہ میں سے کوئی ایک لفظ بھی کسی حوالے سے پایا جاتا ہے ۔ تو ہم بطور بیان حقیقت اسکے متعلق بھی اپنی رائے لکھ دیتے ہیں ۔لیکن رپورٹ کے دوسرے مقامات سے بی ثابت ہے کہ احراری مقررین نے بیالفاظ اوران کے علاوہ دوسرے سخت الفاظ احمد یوں کے لیڈروں اوران کے امام کے لئے

اړ پورٹ صفحہ ۲۷۸ کړ پورٹ صفحہ ۲۷۸

استعال کئے ہیں۔ چنانچہ

(۱) بحوالہ اخبار آزاد مورخہ ۱۲ رنومبر <u>۱۹۵۲ء رپورٹ میں</u> اس کے افتتاحیہ سے مندرجہ ذیل الفاظ ہُو بہونقل کئے گئے ہیں۔

''آخر کب تک ایک زانی وشرائی ، ایک غندے اور بد معاش مفتری وکا ذہب اور دجال کواس ملک میں ہمارے کان نبی ، سے موعود اور احمد وحمد کے نام سے پکارے جاتے سنتے رہیں گے اور کب تک اُمّت کی مقدس ومطہر ماؤں کوایک ننگ انسانیت عورت کے لئے (یہ حوالہ مرز اغلام احمد اور ان کی اہلیہ کی طرف اشارہ ہے۔ رپورٹ صفحہ نمبر ۳۱۸) اپنی قبروں میں بے چین ہونا پڑے گا۔ آخر یہ زندگی بے حیائی و بے غیرتی اور دیو تی کی زندگی نہیں تو اور کیا ہے۔'' لے

(۲) اسی طرح مولوی کرامت علی نے ۷۔ اکتوبر ۱۹۵۲ء کو ایک تقریر میں بانی کہا جماعت احمد ریہ کی طرف غلط طور پر منسوب کر کے کہا

''مسلمانوں کو فاحشہ عورتوں کی اولاد ۔ انگی عورتوں کو کٹیاں اور مرزاکے نہ مانے والوں کو **طوا کفوں کی اولاد** بتایا ہے۔'' ع

اسی طرح مسٹر انورعلی ڈی آئی جی ۔سی آئی ڈی نے بپرری صورتِ حالات کا جائزہ لے کریاد داشت میں لکھا

''مرزاغلام احمد کی تحریروں سے اقتباسات نا گوار حد تک نقل کئے جارہے بیں۔اورانکوتوڑ مروڑ کراُن سے فخش اورغلیظ مطالب نکالے جاتے ہیں۔''سے (۳) مجمعلی جالندھری نے ۲۵ اگست ۱۹۵۲ء کو نشگمری میں تقریر کرتے ہوئے کہا:۔ ''مرزائی چوہڑ وں اور چماروں سے بدتر ہیں۔مرزا قادیان بدچلن آ دمی تھا۔اسکی حرم سراکے معاملات کے سلسلہ میں گئی آ دمی قتل کردئے گئے۔''ہے (۴) مرزاغلام نبی جانباز نے ۲۱ رسمبر کوڈ سکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا:۔ ''مرزاغلام احمدا یک مداری تھا۔ بد بخت انسان ۔عورت باز۔''ہے

سے رپورٹ صفحہ ۲۰ سم رپورٹ صفحہ ۲۵۲

إر پورٹ صفحہ ۱۰۱ کے رپورٹ صفحہ ۱۲۰ - ۱۱۹

۵ رپورٹ صفحہ ۲۲۱

(۵) کتا بچه بھیرہ کے مست قلندر کا'' رگڑا'' کے متعلق فاضل ججوں کی رائے :۔

''بانی احمدیت کےخلاف نہایت تو ہین انگیز اور دشنام آمیز کتا بچہ۔'' لے

(۲)معزز عدالت نے لکھاہے:۔

'' آزاداورزمیندار بدگوئی اوردشنام طرازی میں گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے'' م

(٤) احرار كے اخبار'' آزاد'' كے متعلق فاضل جج كھتے ہيں: ـ

آزاد احراریوں کا اخبار ہے ۔اس کئے اخبار نے اپنے آغاز سے اپنے کالموں میں احمد یوں کے عقائد اور اُن کے لیڈروں کے خلاف نہایت بازاری ۔ناشائستہ اور زہریلی مہم جاری کررکھی ہے ۔''

ایک افسرنے اس کے مضامین کا جائزہ لے کررپورٹ کی۔

''ان مضامین میں ایسے حصّے موجود ہیں جوشرانگیز ہیں اور جن میں احمد یوں کے خلاف بدگوئی اور دشنا م طرازی کی گئی ہے ۔'' سی

ن کے متعلق فاضل ججوں کی ایک بیت اور بازاری تحریر کے متعلق فاضل ججوں کی رائے ملاحظہ ہو۔ کتاب ہذاصفحہ ۲۷

ر پورٹ کی یہ چندعبارتیں احرار کے متعلق فاضل ججوں کی رائے کے سیجے اورمطابق واقعہ ہونے کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔

### دوسری شکایت

# انگریزی حکومت کی تعریف

فاضل جوں نے غیراحمدیوں کی اس شکایت کا کہ تحریک کے بانی اوراس کے لیڈر انگریزوں کے ذلیل خوشامدی ہیں ۔اوررسالہ جہاد کا ذکر کر کے لکھا ہے :۔

''اگراس قتم کے حملے مذہبی تعصب کا نتیجہ تھے ۔توان کا ارتکاب یقیناً

ار بورث صفح ۲۲۸ ۲ ربورث صفحه ۳۸۷ س ربورث صفحه ۸۷

اسلام کے عقیدہ جہاد کے منافی تھا۔اور مرزاصاحب نے اس عقیدہ کی جو تر دید کی وہ مستحسن تھی۔''ل

فاضل جحوں نے اس جگہ جہاں بانی کہاعت احمدیہ کے اس موقف کوسراہا ہے جوانہوں نے جہاد کے بارہ میں اختیار کیا ۔اوران کے فعل کو مستحن قرار دیا ہے ۔ وہاں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے :۔

(۱)''لیکن جب انہوں نے عقیدہ جہاد کی تاویل میں'' مہر بان اگریزی حکومت' اوراس کی فرہبی رواداری کی تعریف نہایت خوشامدانہ لہجہ میں کرنی شروع کی تواس تاویل پر چنددر چندشہات پیدا ہونے گئے۔' ع (۲) '' پھر مرزا صاحب نے ممالک اسلامی کی عدم رواداری اورانگریزوں کی فراخ دلانہ فرہبی پالیسی کامقابلہ وموازنہ تو بین آمیزانداز میں کیا ۔ تو مسلمانوں کا غیض وغضب اور بھی زیادہ مشتعل ہو گیا۔' سے

ر پورٹ کے اس حصہ میں درحقیقت فاضل ججوں نے اپنی شخقیقی رائے ظاہر نہیں کی بلکہ شکایت کندگان کی ہی رائے کا اپنے الفاظ میں اظہار کیا ہے اس شکایت کے جواب میں ہم معزز عدالت کے نوٹس میں مندرجہ ذیل حقائق لا چکے ہیں۔

(۱) جس زمانه میں بانی سلسله احمدید نے گورنمنٹ انگریزی کی تعریف کی وہ زمانه کلائے۔ کا حصول کے مظالم کا ہے۔ اوراسوفت ان لوگوں کا جنہوں نے سکھوں کے مظالم کواپنی آنکھوں سے دیکھاتھا۔ اور پھر گورنمنٹ انگریزی کی مذہبی آزادی اور عدل وانصاف کا مشاہدہ کیا تھاائکی قطعی طور پروہی رائے تھی۔ جو بانی جماعت احمدید نے ظاہر کی ۔ اور جن الفاظ میں بانی جماعت احمدید نے ان کی مذہبی آزادی کوسراہا اور جس رنگ میں دوسری مسلم حکومتوں سے موازنہ ومقابلہ کیا۔ اُسی رنگ میں اس وقت کے مسلم لیڈر وں اور علماء نے انگریزوں کی تعریف کی اور دوسری مسلم حکومتوں پرائلی حکومت کوتر جج دی۔

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے سامنے کوئی اسلامی حکومت نتھی پاکستان کا آئیڈیا بھی

لے ، سے رپورٹ صفحہ ۲۰۸

اسوفت پیدانہ ہؤاتھا۔اوراگراگریزاسوفت چلاجاتاتواسکی جگہ وہی حکومت قائم ہوتی جوآج ہندوستان میں قائم ہے۔اور پاکستان کا نام ونشان بھی نہ ہوتا۔کیا بانی سلسلہ احمد یہ کا یہ جرم ہندوستان میں قائم ہے۔اور پاکستان کا نام ونشان بھی نہ ہوتا۔کیا بانی سلسلہ احمد یہ کا عال تھا اور ہے کہ وہ اس قسم کی حکومت تھی جنہوں نے ماضی قریب کا یہ حال تھا کہ بانی سلسلہ احمد یہ کے ملک میں سکھوں کی حکومت تھی جنہوں نے مسجد وں کو اصطبل بنادیا تھا جو زبر دستی مسلمان لڑکیوں کو چھین کرلے جاتے جواذان کہنے کو جرم قرار دیتے تھے۔ جن کی ساری حکومت میں صرف تین چار مسلمان ملازم تھے۔ جن کے حالات دیکھ کر حضرت سیّد احمد رائے بریلوگ جیسا عبادت گذار اور گوشہ نشین جہاد کے لئے اُٹھ کھڑا ہؤا۔اگر اپنے بچین میں ان حالات کو دیکھنے والا شخص انگریزی حکومت کو خدا کی رحمت قرار نہ دیتا تو کیا کہتا۔کیا کوئی عقمند انسان ایبا ہوسکتا ہے جوان حالات میں پلنے کے بعد انگریزی حکومت کے طرزِعمل کی تعریف نہ کرتا اور جورائے حضرت بانی سلسلہ احمد یہ نے کے گورنمنٹ برطانیہ کی وفاداری کے متعلق ظاہر کی ہے ظاہر نہ کرتا۔ چنا نچے ہم اسکی تائید میں بعض مشہور ومعروف غیراحمدی علماء اور لیڈروں کے اقوال پیش کرتا۔ چنا نچے ہم اسکی تائید میں بعض مشہور ومعروف غیراحمدی علماء اور لیڈروں کے اقوال پیش کرتا۔ چنا نچے ہم اسکی تائید میں بعض مشہور ومعروف غیراحمدی علماء اور لیڈروں کے اقوال پیش کرتا۔ چنا نچے ہم اسکی تائید میں بعض

(۱) مولوی محمد حسین بٹالوی جو سردار اہلحدیث کہلاتے تھے اپنے رسالہ اشاعیۃ السنہ میں کھتے ہیں:۔

''سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے لیکن امن عام اور حسن انظام کے لئے لئے اخلا سے (فد بہب سے قطع نظر) برلش گور نمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لئے کو یہ کچھ کم فخر کا موجب نہیں ہے ۔ اور خاص کر گروہ المجدیث کے لئے تو یہ سلطنت بلحاظ امن وآزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنوں (روم' ایران' خراسان) سے بڑھ کرفخر کامحل ہے۔'' لے

اور لکھتے ہیں:۔

''اس امن وآزادی عام و هسنِ انتظام برلش گور نمنٹ کی نظر سے اہلحدیث ہنداس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں اور جہاں کہیں وہ رہیں اور جائیں (عرب میں خواہ روم میں

ا، اشاعة السنه نمبر • اجلد ٢ صفح ٢٩٢

خواه أورکہیں )کسی اور ریاست کامحکوم رعایا ہونانہیں جا ہتے ۔'' لے (۲)مولا ناظفرعلی خاں کا ارشاد

مولا نا ظفرعلی خاں ہندوستان کو دارالا سلام قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ ''مسلمان ایک لمحہ کے لئے ایسی حکومت سے بدظن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے ۔اگرکوئی بد بخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کی جراُ ت کرے تو ہم ڈ کے کی چوٹ سے کہتے ہیں وہ مسلمان مسلمان نہیں ۔'' یے پير لکھتے ہیں:۔

'' زمینداراوراس کے ناظرین گورنمنٹ برطانیہ کوسایئہ خداسمجھتے ہیں۔اور اسکی عنایت شامانه وانصاف خسرو انه کو اینی د لی ارادت قلبی عقیدت کا گفیل سمجھتے ہوئے اینے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لئے تیار ہیں اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی ہے۔'' سے

نيز لکھتے ہيں

جُھا فرطِ عقیدت سے مراس ہؤا جب تذکرہ کنگ امیر رکا جلالت کو ہے کیا کیاناز اس پر کہ شہنشاہ ہے وہ بحروبرکا زیے قسمت جو ہواک گوشہ حاصل ہمیں اسکی نگاہ فیض اثر کا خدا انگلینڈ کورکھے سلامت کہ ہےاس سے تعلق عمر بھر کا (٣) علامه السيّد على الحائري مجتهد العصر (شيعي ) گورنمنٹ برطانيه كاشكريه هي ا اداكرتے ہوئے فرماتے ہيں: ۔

''ہم کوالیں سلطنت کے زیر سایہ ہونے کا فخر حاصل ہے جسکی حکومت میں انصاف پیندی اور مذہبی آ زادی قانون قراریا چکی ہے۔ جس کی نظیراورمثال دنیا کی کسی اُورسلطنت میں نہیں مل سکتی ۔غور کرو کہتم

بين زميندار ورنومبرر ااواء

س زمیندار ۱۹ را کتوبر ۱<u>۱۹</u>۱ ء

اسلام کی تبلیخ اوراشاعت کے لئے کیونکر بے خوف وخطر بوری آزادی کے ساتھ آج سر میدان تقریریں اوروعظ کررہے ہو اورکس طرح ہرفتم کے سامان اس مبارک اورمسعود عہد میں ہمیں میسر آئے ہیں ۔جو پہلے بھی کسی حکومت میں موجود نہ تھے۔

اس ہندوستان کی تاریخ پر غائر نظر ڈالوتوشھیں معلوم ہو گا کہ گزشتہ غیرمسلم سلطنق کے عہد میں بیرحالت نہ تھی کہ مسلمان اپنی مسجدوں میں اذان نہیں دے سکتے تھے۔اُور باتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے حلال چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا تھا۔کوئی ہا قاعدہ تحقیقات ہوتی ہی نہ تھی۔پس یہ س قدر شکر کا مقام ہے کہ برطانیہ عظملی ان تمام عیوب اور خود غرضوں سے پاک ہے جس کواختلاف مذہب سے کوئی بھی اعتراض نہیں اورجس کا قانون ہے کہ سب مٰدا ہب آ زادی کے ساتھ اپنے فرائض ادا کریں ۔اس لئے نیابیۃ تمام شیعوں کی طرف سے برٹش سلطنت کاصمیم قلب سے میں شکر بدا دا کرتا ہوں ۔اس ایثار کا جو وہ اہل اسلام کی تبلیغ میں بے دریغ مرعی رکھتی ہے۔خاص کر ہمارا فرقہ جو تمام اسلامی سلطنوں میں تیرہ سو برس کے نا قابلِ برداشت مظالم کے بعداج اس انصاف ببندعامل سلطنت کے زیر حکومت اینے تمام مذہبی فرائض اور مراسم تولا وتر اکو بہ پابندی قانون اپنے اپنے محل وقوع میں ادا کرتے ہیں۔اسلئے میں کہتا ہوں کہ ہرشیعہ کواس احسان کے عوض میں (جو آزادی مذہب کی صورت میں انہیں حاصل ہے)صمیم قلب سے برکش حکومت کاربین احسان اور شکر گزار ہوناچاہئے ۔اور اس کے لئے شرع بھی اس کومانع نہیں ہے۔ کیونکہ پنجمبر اسلام علیہ وآلہ السلام نے نوشیروان عادل کے عہد سلطنت میں ہونے کا ذکر مدح وفخر کے رنگ میں بیان

فرمایاہے۔' لے

یہ تو ان لوگوں کی تحریریں ہیں جو پنجاب میں رہتے تھے جہاں انگریز وں سے پہلے سکھ حاکم تھے ۔لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دو۱ ایسے مشہور مُسلِم لیڈروں کی آراء بھی درج کر دی جائیں جہاں انگریز وں سے پہلے اسلامی حکومت تھی ۔

(۱) حضرت سیّداحمهٔ بریلوی رحمته الله علیه کے متعلق مولوی محموج عفر تھانیسری لکھتے ہیں:۔ ''سیّد صاحب کا سرکارانگریزی سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔وہ اس آزادعملداری کواپنی عملداری سمجھتے تھے۔'' م

'' دسٹمس العلماءمولا نا نذیر احمد مرحوم دہلوی نے اپنے لیکچر میں جو ۱۵ کتوبر <u>۸۸۸ ا</u>ء کو ٹون ہال دہلی میں دیا' فرمایا:۔

''ہندؤوں کی عملداری میں مسلمانوں پرطرح طرح کی سختیاں رہیں اور مسلمانوں کی عملداری میں مسلمانوں پرطرح طرح کی سختیاں رہیں اور کوستایا۔الغرض یہ بات خدا کی طرف سے فصیل شدہ ہے کہ سارے ہندوستان کی عافیت اس میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پرمسلا رہے جو نہ ہندو ہونہ مسلمان ہی ہو۔کوئی سلاطینِ یورپ میں سے ہو۔گر خدا کی بہندو ہونہ مسلمان ہی ہو۔کوئی سلاطینِ یورپ میں سے ہو۔گر خدا کی با انتہا مہر بانی اسکی مقضی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے۔(چیز)انہوں نے سواسو برس حکومت کرکے اپنی قومی بیدار مغزی'جفائش'لیافت نہ سواسو برس حکومت کرکے اپنی قومی بیدار مغزی'جفائش'لیافت روزِ دوشن میں آفتاب ۔توکیااب بھی کسی منصف مزاج' دانشمنڈ ملکی خیرخواہ کے دل میں یہ ولولہ گر رسکتا ہے کہ خدانخواستہ سلطنت بدل جائے ۔سب بولو!نہیں'نہیں ۔روار چیز) ۔۔۔۔لیکن مُنہ سے کہنا کافی نہیں۔کردار یہ گفتار سے ثبوت کردو کہتم تبدّ ل سلطنت نہیں چیا ہتے ۔'' سے

اموعطہ تحریف قرآن بابت ماہ اپریل ۱۹۲۳ وصفحہ ۲۷-۲۷ شاکع کردہ ینگ مین سوسائی خواجگان نارووالی لاہور۔ سے سوانح احمدی صفحہ نمبر ۱۳۹ سے مولانا مولوی حافظ نذیر احمد صاحب دہلوی کے لیکچروں کامجموعہ بارادّ ل <u>۴۸</u>۹ وصفحہ ۵،۴

اورفر ماتے ہیں:۔

کیا گورنمنٹ جابراور سخت گیرہے۔توبہ توبہ ماں باپ سے بڑھ کرشفی ۔' لے کھا اور کھنے کے غدر کا ذکر کر کے فرماتے ہیں:۔

''جوآسائش ہم کوانگریزی عملداری میں میسر ہے کسی دوسری قوم میں اسکے مہیّا کرنے کی صلاحیت نہیں ۔ پس بہی باغیان ناعاقب اندیش برخود غلط جوعملداری کے تزلزل سے خوش ہیں چند روز میں عاجز آکر بمنّت انگریزوں کومنا کرلائیں توسہی۔ میں اپنی معلومات کے مطابق اسوقت کے ہندوستانی والیانِ مُلک پر نظر ڈالیا تھا اور بر مااور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصرا ورغرب تک خیال دوڑا تا تھا۔ اِس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کومیں ہندوستان کابادشاہ بناؤں۔ امیدوارانِ سلطنت میں سے اُور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اسکے استحقاق پر نظر کرتا۔ پس میرا اسوقت کا فیصلہ یہ موجود نہ تھا کہ میں اسکے استحقاق پر نظر کرتا۔ پس میرا اسوقت کا فیصلہ یہ موجود نہ تھا کہ میں اسکے استحقاق پر نظر کرتا۔ پس میرا اسوقت کا فیصلہ یہ موجود نہ تھا کہ میں اسکے استحقاق پر نظر کرتا۔ پس میرا اسوقت کا فیصلہ یہ مائیرین کی جائی ہیں۔ سلطنت انہی کا حق ہے ہندوستان کے اہل ہیں۔ سلطنت انہی کا حق ہے مانہی پر بحال رہنی چاہئے۔ دعوئی مدعیان معہ خرچہ ڈسمس۔'' یکے ہادر کی رائے کہتے ہیں:۔

## ملکہ معظمہ وکٹوریہ کے لئے دُعا

''اے خدا تیرے ہی القاء سے ملکہ معظمہ کوین وکٹوریہ دام سلطنتہا نے پُر رحم اشتہار معافی کا جاری کیا ۔ہم دل سے اس کاشکریہ ادا کرتے ہیں۔الہی تو ہماری اس دُعا کو قبول کر۔آ مین۔الہی ملکہ وکٹوریا ہواور جہان ہو۔'' سیم

# با دشاہ عادل خدا کے بندوں پر رحمت ہے

----سلمانوں کومخاطب کر کے فرماتے ہیں:۔

''اے مسلمانو جان لوکہ ہمارا دین بالکل سچائی اور بالکل نیکی ہے۔ ہمدردی اور محن کی احسان مندی اور عام خلائق کی خیر خواہی ٹھیٹ رکن اسلام کا ہے۔ جس طرح ہم کواپنے خدائے پاک کا شکر کرنا ہے اس طرح ہم کواسنان کا بھی شکر کرنا ہے جس کا احسان ہم پر ہے۔ بادشاہ عادل کا احسان اپنی رعیت پر جس قدر ہوتا ہے کسی انسان کا کسی پر نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔پس بادشاہ عادل کا کسی رعیت پر مستولی ہونادر حقیقت خدا تعالی کی اپنے بندوں پر رحمت ہے۔ اور بلاشبہ تمام رعیت اس عادل بادشاہ کی احسان مند ہے پس ہم رعایائے ہندوستان جو ملکہ معظمہ وکٹوریا دام سلطنتہا ملکہ ہندوانگلینڈ کی رعیت ہیں اور جوہم پر عدل وانصاف کے ہندوانگلینڈ کی رعیت ہیں اور جوہم پر عدل وانصاف کے ہندوانگلینڈ کی رعیت ہیں اور جوہم پر عدل وانصاف کے سرتا پا حیان مند ہیں ۔اور ہم کویہ ہمارے پاک اور روشن بغیر قومی و مذہب کی تعلیم ہے ہم کواس کی احسانمندی کا ما نااور شکر بجا لانا واجب ہے۔' لے

# (۴) گورنمنٹ انگریزی پراعتبار رکھواوراس کی طرف سے نیک

### دل رہو

• امنی ۱۸۸۱ء کو بمقام علی گڑھ تقریر میں فرمایا: ۔

''تم کومعلوم ہے کہایا م مفسدہ میں گورنمنٹ نے میراخوب

ل مجموعه لیکچر ہائے آنریبل ڈاکٹر سرسیّداحمد خان بہا در بلالی پریس ساڈھورہ دسمبر<u>۹۲ ۸۱ ۽ صفحہ ۱۵</u>

امتحان کرلیا ہے کہ میں کیما گورنمنٹ کا خیرخواہ ہوں ہے مسب لوگ کیا خلوت میں اور کیا جلوت میں میری اس رائے سے بخو بی واقف ہو کہ میری رائے میں جس قدر انگریز ی عملداری پر طمانیت اور اس کو ہندوستان میں استقلال ہوتا جاویگا۔اور جس قدرار تباط بڑھیگا اسی قدر ہندوستان اور ہندوستانیوں کی بھلائی اور بہودی اور ہر قتم کی ترقی کاباعث ہوگا ۔بااینہمہ میں تم کواس مجلس عام میں سمجھا تا ہوں کہ تم اپنے بیہودہ خیالات اور اوہام کامطلق ڈرمت کرو۔گورنمنٹ کی طرف سے بیہودہ خیالات اور اوہام کامطلق ڈرمت کرو۔گورنمنٹ کی طرف سے بیش نیک دل رہواور اس پر سب طرح کا بھروسہ رکھو۔۔۔۔۔میری تصبحت بیا ہوگہ کہ گورنمنٹ کی جانب سے اپنا دل صاف رکھواور نیک دلی سے بیش آؤ۔سب طرح پر گورنمنٹ پر اعتبار رکھو۔'' لے

مسلمانوں کے مذکورہ بالا لیڈروں میں برٹش گورنمنٹ کی انتہائی رنگ میں تعریف بھی کی گئی ہے اورمسلم والیان اورمسلم ممالک کی حکومتوں کا مقابلہ کرکے انگریزی راج کی تعریف اور برتری بھی بتائی گئی ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدید نے اس سے بڑھ کراور پچھ نہیں لکھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ حکومت برطانیہ کی تعریف کرنا اوراس کے ساتھ و فا داری کا اظہار دراصل ایک اصول کے ماتحت تھا یعنی : ۔

(الف) اس حکومت نے پنجاب کے مسلمانوں کو سِکھ حکومت کے مظالم سے نجات دلائی۔

(ب) اس نے ملک میں امن قائم کیا۔

(ج)اس نے ملک میں ضمیر کی آزادی عطا کی ۔

(د) حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری اس اصول کے ماتحت تھی کہ ہر حکومت کے ساتھ تعاون ہونا چاہئیے ۔ چنانچہ ہماری جماعت بار ہا اعلان کر چکی ہے کہ جماعت احمدیہ جس حکومت کے بھی ماتحت ہوگی اس کی

ل مجموعه لیکچر ہائے آنریبل ڈاکٹرسرسیّداحمد خان بہا در بلالی پریس ساڈھورہ دسمبر<u>۱۸۹۲ء</u> صفحہ۳۳۹

وفاداررہے گی۔ کیونکہ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ پس ہمارا حکومت برطانیہ سے قطعاً کوئی خاص رشتہ نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ہمارا تعاون ایک عام اصول کے ماتحت تھا۔ اور اب جبکہ ہم پاکستان کے باشندے ہیں ہم پوری طرح پاکستان کے وفا دار ہیں اس کئے حضور غیر مسلموں کے اسلام یراعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

اس وقت جو ہم پرقلم کی تلوار چلائی جاتی ہے اوراعتر اضوں کے تیروں کی بوجھاڑ ہورہی ہے ہمارافرض ہے کہاپنی قوتوں کو برکار نہ کریں اور خدا کے یاک دین اورا سکے برگزیدہ نبی کریم علیقہ کی نبوت کے اثبات کے لئے اپنے قلموں کو نیز وں کو تیز کریں نے خصوصاً الیی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کرہم کو بیرموقع دیا کہ اس نے سلطنت انگریزی میں ہم کو پیدا کیا محسن کے احسان کی شکر گزاری کے اصول سے ناواقف جاہل ہمارے اس قتم کے بیانات او رتح ریوں کوخوشامد کہتے ہیں مگر ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی انسان کی خوشامد کر سکتے ہی نہیں ۔ بیرقوّ ت ہم میں نہیں ہے ۔ ہاں احسان کی قدر کرنا ہماری سرشست میں ہے۔اور محسن کشی اور غد اری کا نایاک مادہ اُس نے اینے فضل سے ہم میں نہیں رکھا۔ہم گورنمنٹ انگاشیہ کے احسانا ت کی قدر کرتے ہیں اوراسکو خدا کافضل سمجھتے ہیں کہاس نے ایک عادل گورنمنٹ کوسکھوں کے پُر جفاز مانہ سے نجات دلانے کے لئے ہم پرحکومت کرنے کو کئی ہزار کوس سے بھیج دیا۔اگراس سلطنت کا وجود نہ ہوتا تومُیں سچے سچ کہتا ہوں کہ ہم اس قشم کے اعتراضوں کی بابت ذرا بھی نہ سوچ سکتے ۔ چہ جائیکہ ہم ان کا جواب دے سکتے۔'' یا ہ

اور فرماتے ہیں:۔

''بعض نادان مجھ پراعتراض کرتے ہیں جبیبا کہصاحب المنار

إملفوظات حضرت مسيح موعودٌصفحه ٢٢٣

نے بھی کیا ہے کہ پیخف اگریزوں کے ملک میں رہتا ہے اس لئے جہاد کی ممانعت کرتا ہے ۔ یہ نا دان نہیں جانتے کہ اگر میں جھوٹ سے اس گورنمنٹ کوخوش کرنا چاہتا تو میں بار بار کیوں کہتا کہ عیسی ابن مریم صلیب سے نجات پاکر اپنی موت طبعی سے بمقام سری گرشمیر مرگیا اور نہ وہ خدا تھا اور نہ خدا کا بیٹا۔ کیا اگریز فرہبی جوش والے میرے اس فقرہ سے مجھ سے بیزارنہیں ہوں گے۔' لے

پی سُو اے نادانو! مُیں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامہ نہیں کرتا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایس گورنمنٹ سے جودین اسلام اور دین رسوم پر پچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کوتر تی دینے کے لئے ہم پر بلوار چلاتی ہے ۔قرآن شریف کی رو سے جنگ کرنا حرام ہے۔ کیونکہ وہ بھی کوئی فرہبی جہا دنہیں کرتی ۔'' ع

اُورفر ماتے ہیں:۔

''میری طبیعت نے بھی نہیں چاہا کہ اپنی متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس ذکر بھی کروں ۔کیونکہ مَیں نے کسی صلہ اورانعام کی خواہش سے نہیں بلکہ ایک حق بات کوظاہر کرنا اپنافرض سمجھا۔'' سیے

اُورفر ماتے ہیں:۔

#### '' میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشا مرنہیں کرتا جبیبا کہ نا دان لوگ

ا پڑ جان لارنس نے جو ۱۲۸اء میں ہندوستان کا گورنر جزل رہاہے کھاہے:۔
''عذر کے جڑکا نے میں سب سے بڑاسب یہ تھا کہ برطانیہ حسب عادت اپنے مذہب کے معاملے میں
بزدلی دکھا تارہا۔''(پنجاب اینڈ سندھ مشنز مصنفہ رابرٹ کلارک لندن ۱۸۸۵ء صفحہ ۲۹۳)
اسی طرح لورڈ لارنس نے یہ بھی کہا:۔

'' کوئی چیز بھی ہماری سلطنت کے استحکام کااس امرے زیادہ موجب نہیں ہوسکتی کہ ہم عیسائیت کو ہندوستان میں بھیلا دیں ۔'' (لورڈ لارنس لائف جلد اصفحہ ۳۱۳)

خیال کرتے ہیں ۔نہ اس سے کوئی صلہ چاہتا ہوں بلکہ ممیں انصاف اور ایمان کی رو سے اپنا فرض دیکھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی شکر گزاری کروں۔'' لے

فنتح بغداد برخوشي

اسی شکایت کے ضمن میں پیجھی ذکر کیا گیا ہے کہ:۔

''جب پہلی جنگ عظیم میں (جس میں ترکوں کوشکست ہوگئ تھی) بغداد پر ۱۹۱۸ء میں انگریزوں کا قبضہ ہوگیا اور قادیان میں اس فتح پر جشن مترت منایا گیا تو مسلمانوں میں شدید برہمی پید اہوئی ۔اوراحمدی انگریزوں کے پٹوسمجھے جانے گئے۔''

مسلمانوں کی اس شکایت کابھی ہماری طرف سے یہ جواب ریکارڈ میں موجود ہے:۔
''خوشی کی یہ تقریب جس میں رات کو چراغاں کیا گیا
اتحادیوں کی فتح اور جرمنی کی مغلوبیت کے موقع پر اس تاریخ کومنائی گئی
تھی۔جس میں یہ تصریح کی گئی تھی کہ ۲۷نومبر کوصوبہ پنجاب میں صلح کی
خوشی میں عام تعطیل ہوگی۔ ہر جگہ جلسے منعقد کئے جائیں گے اور خوشی منائی
حائے گی۔'

ابقیہ حاشیہ وزیر ہندسر چارلس وڈنے کہا:۔ میراایمان ہے ہروہ نیاعیسائی جو ہندوستان میں عیسائیت قبول کرتاہے انگلتان کے ساتھ ایک نیارابطہ اتحاد بنتاہے اورایمپائر کے استحکام کے لئے ایک نیاذریعہ ہے۔''(دی مشنز بائی آرکلارک مطبوعہ لنڈن صفحہ۲۳۲)

جب کہ گورنمنٹ کے ارکان بھی عیسائیت کے ہندوستان میں استحکام کے خواہشمند تھے تو کیاایک خوشامدی کو یہ جرائت ہو سکتی ہے کہ وہ عیسائیت کے استیصال کے لئے رات دن ایک کردے۔ ع

كافى ہے سوچنے كوا كراہل كوئى ہے!

إتبليغ رسالت جلد • اصفحه ١٢٣

اخبار الفضل کردسمبر ۱۹۱۸ء میں جماعت احمد بیلد هیانه کی رپورٹ شائع ہوئی جس کا اقتباس درج ذیل ہے:۔

''وہ مغروراور متکبر سلطنت جرمنی جوآج سے چندسال پیشتر تمام دُنیا کو اپنے ظلم واستبداد کی حکومت کے ماتحت لانے کے خواب پریشاں د کیچے رہی تھی ۔اس پر برطانیہ عظلی اور اسکی اتحادی طاقتوں کے کامل غلبہ اور اقتدار حاصل کر لینے پر ۲۷ نومبر کی تاریخ پنجاب میں اظہارِ تہنیت اور خوثی کے لئے مقرر کی گئی تھی۔''

''اورخوشی کی کی تقریب نه صرف احمد یوں نے بلکہ صوبہ بھرکی تمام اقوام نے منائی تھی۔''

# بإكستان كى مخالفت

اس شکایت کے شمن میں رپورٹ میں لکھا ہے کہ:۔

''ان کی بعض تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تقسیم کے مخالف تھے اور کہتے تھے اگر ملک تقسیم ہوبھی گیا تو ہم اسے دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔'' لے

مؤلف محاسبہا سے اپنے الفاظ میں اس رنگ میں پیش کرتا ہے:۔

''تقسیم مکی سے پہلے وہ پاکستان کی اسلامی مملکت کے قیام کے بھی مخالف شجے ۔اوراب بھی اس امر کے خواہاں ہیں کہ ہندوستان پھر سے متحد ہوکر

ا کھنڈ بھارت بن جائے۔'' ح

فاضل جوں نے صرف بعض تحریروں سے ایسا ظاہر ہونالکھا ہے کیونکہ تقسیم سے پہلے کی الیں تحریر یں بکثرت موجود ہیں جن میں پاکستان کی تائید کی گئی ہے۔ انہی تحریروں کی وجہ سے اس معاملہ میں احمد یوں کا مسلک بالکل ظاہر ہے اور حالات پر نظر رکھنے والے اس سے اچھی طرح واقف ۔

إربورك صفحه ٢٠ عماسبه صفحه ٢

چنانچه سیّد رئیس احمه صاحب جعفری آینی مشهور کتاب موسومه'' حیات محرعلی جناح''مطبوعه ل<del>ا ۱</del>۹ ومین زیرعنوان' اصحاب قادیان اوریا کشان' رقم طرازین : ـ ''اب ایک اور دوسرے بڑے فرقہ اصحابِ قادیان کا مسلک اورروپیہ یا کتان کے بارے میں پیش کیا جاتاہے ۔خقائق ذیل سے اندازہ ہو جائيگا كەاصحاب قاديان كى دونوں جماعتىن مسلم لىگ كى مركزيت، ياكتان کی افا دیت اورمٹر جناح کی سیاسی قیادت کی معتر ف اور مداح ہیں ۔'' لے سلسلہ احمد یہ کی طرف سے جوتح ریر س نظر تیہ یا کشان کی تا ئید میں کھی گئی ہیں ان کی کثر ت اورشہرت وصداقت اوران تحریروں کے اثر واعتبار کی حالت اور پاکتان کےمتعلق <u> ۱۹۴۷ء تک احمدیوں کے مسلک وروتیہ کی حقیقت مندرجہ بالا اقتباس سے بخو بی ظاہر ہوگئی</u> ہے اس کئے اب ہم ان بعض تحریروں کو لیتے ہیں جن کا اُویر ذکر آچکا ہے ۔اور وہ دو میں پہلی الفضل ۵رایریل میں اور میں شائع ہوئی ہے ۔اور دوسری الفضل ۱۶ مئی <u> ۱۹۴۷ء میں ۔ اور یہ دونو تحریریں حضرت امام جماعت احدید کی تحریریں نہیں بلکہ آ کی </u> تقریروں کے ناقص ملخص ایک شخص کے اپنے الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں جو آپ کا ڈائری نویس بھی نہیں تھا۔اوران ملخّصوں کا ناقص ہو نا آج ظاہر نہیں کیاجا تا بلکہ جس ز مانے میں وہ ملخص شائع ہوئے تھے اسی زمانے کے اخبارالفضلؔ کے یر چوں سے ظاہر ہے ۔اور بیہ امر تحقیقاتی عدالت کے سامنے بھی پیش کیا جاچکا ہے ۔ پہلامخض جس میں یہ فقرے ہیں ۔'' بہرحال ہم جا ہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اورممکن ہے کہ یہ عارضی طور پرافتر اق ہو اورہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دُ ور ہو جائے ۔'' حضرت امام جماعت احمدیہ کی اس تقریر کا ناقص ملخص ہے جوآ پ نے مجلس عرفان منعقدہ۳رایریل <u>۴۳ وا</u>ء میں فر مائی تھی اور پیلخص ۵را پریل ہے، 19 ء کے اَلْفَضْلَ میں شائع ہؤا تھا۔اور اسکاناقص وغلط ہونا الفضل ۱۲راپریل سے ظاہر ہے ۔اور اب حضرت امام جماعت احمد میر تحقیقاتی عدالت کے روبرُ واپنی شہادت میں بھی اسکو ناقص وغلط قرار دے جکے میں ۔ کیونکہ بیرآ کی اسمجلس عرفان والی تقریر کی مکتل درست اور حرف بحرف کھی ہوئی ریورٹ کے خلاف ہے جوالفضل ۱۲ ایریل <u>ے۹۴</u>ء کے ا حیات محم علی جناح صفحه **۹ س** 

صفحہ نمبر۲ پرشائع ہوئی ہے اس رپورٹ میں دونو فقرے جواوپر نقل ہو چکے ہیں موجود نہیں ہیں بلکہ اس میں پیاکھاہے کہ:۔

''ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان قدرتی اتحاد ہے اور ہم جسم کے ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتے ہم پہلے تو یہی کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں پیجہتی پیدا ہو ورنہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔

حضرت امام جماعت احمدید کی اس تحریر میں جومکمٹل ومصد قد ہے اور الفضل ۵ اپریل کے ۱۹ افغال میں کھاہؤ اسے ۵ اپریل کے ۱۹ افغال میں کھاہؤ اسے ۵ اپریل کے ۱۹ اور فی الحقیقت جتنا فرق ہے اس سے بہتمام تر صفائی ظاہر ہوتا ہے کہ مخص یقیناً غیر مصد قد اور فی الحقیقت کھنے والے کے اپنے ذہنی خیالات کا انعکاس ہے۔

دوسر المخص جس میں اسی قسم کے الفاظ ہیں جس قسم کے پہلے مخص مندرجہ الفضل ۵ اپریل کے ۱۹۴۴ء کے ہیں اسی شخص کا اپنے الفاظ میں لکھا ہؤا ناقص اور غلط مخص تھا جس نے پہلا غلط مخص لکھا تھا۔اوراسکا ناقص وغلط ہونا بھی اسی زمانہ کے الفضل مؤرخہ ۲۱مئی کے ۱۹۴۷ء سے ظاہر ہے۔اوراب حضرت امام جماعت احمد یہ نے تحقیقاتی عدالت کے سامنے ان الفاظ میں اسکی تغلیط کر دی ہے:۔

''جو کچھ میں نے کہا اُسے بہت حد تک غلط طور پر پیش کیا گیا ہے۔جس شخص نے میری تقریر کی رپورٹ مرتب کی لیعنی منیر احمد وہ کہا گیا ہے۔جس شخص نے میری تقریر کی رپورٹ مرتب کی لیعنی منیر احمد وہ کبھی میرا ڈائری نویس نہیں رہا۔اس بارہ میں میرے واضح صحیح خیالات الفضل مؤرخہ الامکی کے 19 میں شائع ہوئے تھے جو مندرجہ ذیل بان۔۔

''اِن حالات کے پیشِ نظر مسلمانوں کاحق ہے کہ (وہ پاکستان کا۔ ناقل ) مطالبہ کریں ۔اور ہر دیا نتدار کا فرض ہے کہ خواہ آسمیں اس کا نقصان ہومسلمانوں کے اس مطالبہ کی تائید کرے۔''

اورالفضل کا یہ پر چہ بھی ( یعنی الفضل ۲۱ مئی <u>۱۹۴۷ء ) عدالت میں داخل کر دیا گیا</u> تھا۔اس میں سے مضموں متعلقہ کو پڑھنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جماعت من حیث الجماعت ١٦مئی ١٩٢٤ء سے قبل مطالبۂ پاکتان کی حمایت کررہی تھی اور وہ حمایت اس قدر ظاہر وباہر تھی کہ ہندوستانیوں کو بھی اچھی طرح اس کاعلم تھا۔ یہاں تک کہ ایک ہندوستانی اخبار کو بیاکھنا پڑ اکہ احمدی آج تو پاکتان کی حمایت کررہے ہیں مگر یا در تھیں پاکتان بنخ کے بعد مسلمان ان سے وہی سلوک کریں گے جو کابل میں ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔اور اسی اخبار نولیس کی تحریر کا آپ نے وہ جو اب دیا تھا جس کا مخص اُوپر درج ہو چکا ہے جو ۱۲ اپریل کے الفضل میں شائع ہوا۔

خلاصہ بیر کہ الفضل ۵ اپریل <u>۱۹۳۶ء</u> والفضل ۱۸مئی <u>۱۹۳۷ء کے اقتباسات</u> نادرست اور غلط ہیں اور وہ حضرت امام جماعت احمد بیرے خیالات اور ارشادات کا نہ بیرکہ درست مفہوم پیش نہیں کرتے بلکہ وہ حضرت امام جماعت احمد بیرے گزشتہ اور مابعد کے مسلک کے بھی خلاف ہیں۔

عدالت کے سوال پر کہ جو کچھ ۱۶ امٹی کے الفضل میں شائع ہؤ ااوراسکی آپ نے تر دید کی تھی؟ حضرت امام جماعت احمد یہ نے جواب دیا کہ جو کچھاس میں بیان ہؤ اتھا ۲ مئی کے 19 مئے ۔ اور حضرت امام جماعت احمد یہ نے ۱۳ پریل کے 19 مئے ۔ اور حضرت امام جماعت احمد یہ نے ۱۳ پریل کو مجلس عرفان میں جوا ظہار فر مایا اور جو الفضل ۱۱ اپریل کے 19 مئے صفحہ نمبر ۲ ضمیمہ نمبر ۵ پر شائع ہؤ اوہ صرف اپنی زاتی رائے کا اظہار فر مایا تھا۔ کہ

اگرکسی طرح کا نگرس اور مسلم لیگ میں ایسے رنگ میں مصالحت ہوجائے جس سے تقسیم کے بغیر مسلمانوں کے حقوق کا تحقظ ہوسکے توبیہ بہتر ہے لیکن اگرالیا کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکے تو پیر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک تقسیم ہو۔عارضی تقسیم'ا کھنڈ ہندوستان کی تائید یا بعد میں دونوملکوں کے اکٹھا کرنے کا ذکر حضرت امام جماعت احمد مید کی اس تقریر میں قطعاً موجود نہیں

اورہم یہ بھی واضح کردینا چاہتے ہیں کہ جون <u>کے 19</u>4ء سے قبل کسی مسلمان کا یہ کہنا کہ ہماری اوّلین خواہش ہے کہ کسی طرح کانگرس اپنی ہٹ دھرمی اور مسلم کش پالیسی سے

بازآ کرمسلم لیگ کے ساتھ ایبا باعز ت سمجھو تہ کرنے پر رضا مند ہوجائے جس سے ملک کی

تقسیم کے بغیر مسلمانوں کے حقوق کا کامل تحقظ ہو سکے ہر گز غیر طبعی اور غیر معمولی نہ تھا کیونکہ اسوقت تک خود مسلم لیگ اور قائد اعظم مرحوم بھی اس امرکی انتہائی کوشش کررہے تھے کہ کانگرس کسی طرح راہِ راست پر آکر گور نمنٹ برطانیہ کی ۱۹۸۲ء والی وفاقی سکیم پر دیانتداری سے عمل کرنے کے لئے تیار ہوجائے۔ چنانچیہ 'حیات محرعلی جناح'' مصنفہ سیّد رئیس احمد جعفری کے صفحہ ۹۰۸ پر لکھا ہے:۔

'' قائداعظم صلح کے خواہاں تھ''

اندریں حالات حضرت امام جماعت احمد یہ کی دونوں قوموں کے مابین آخر وقت تک مصالحت کی خواہش کسی رنگ میں بھی قابلِ اعتراض قرار نہیں دی جاسکتی۔خصوصاً اس صورت میں کہ جب آخر کاریہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ کانگرس اپنی غیر معقول اور غیر مصالحانہ دوستی سے سرمو ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتی تو حضرت امام جماعت احمد یہ نے ۱۹۸ مگی کے اور تی تقریر میں واضح طور پر اس کا اعلان فر مادیا کہ ہم مطالبہ یا کستان کی غیر مشر و ططور پر تائید کرتے ہیں اور گور نمنٹ برطانیہ نے تقسیم ملک اور قیام پاکستان کا اعلان پہلی مرتبہ برجون کو کیا تھا۔

ر ہا مؤلف محاسبہ کا یہ ظاہر کرنا کہ فاضل جھوں نے احمدیوں کے متعلق بیاکھا ہے لہ:۔

''وہ اب بھی اس امر کے خواہاں ہیں کہ ہندوستان پھر سے متحد ہوکرا کھنڈ بھارت بن جائے ۔''

یہ مؤلف محاسبہ مولا نامیکی گئے گی بات تو ضرور ہے لیکن فاضل جموں کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی ۔ کیونکہ رپورٹ میں بیقطعاً موجو دنہیں ۔ نہائگریزی میں نہاُر دو میں ۔

\_\_\_\_\_

#### اسلامي اصطلاحات كاجائزه

اِس عنوان کے ماتحت مؤلف محاسبہ لکھتا ہے:۔

''عدالت تحققات نے قادیانیوں کے خلاف مسلمانوں کی ایک اور بڑی شکایت کی صحت کو بھی من وعن تسلیم کرلیا ہے کہ مرزاغلام احماً نے اپنی تحریرات میں انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرت سیّد المرسلین اللیہ پر اپنی فضیلت کا اظہار کر کے مسلمانوں کی سخت دلآزاری کی ہے اور قادیانی اپنی مطبوعات میں مسلمانوں کی مقدس مصطلاحات مثلاً امیر المومنین'ام المومنین'سیّد النساء' صحابہ کرام رضی اللّہ تعالی عنہ وغیرہ کو جن کا محلِّ استعال محصوص ہو چکا ہے اپنے اکا بر کے لئے استعال کر کے دلا زاری کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔' لے

اورمؤلفین تبمره بحواله انگریزی رپورٹ صفحہ ۱۹۷ لکھتے ہیں ۔

''عدالت تسلیم کرتی ہے کہ مرزا صاحب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے مقابلے میں اپنی فضیلتیں جتانا اور قادیا نبوں کا اپنے اکا برکے لئے وہ اصطلاحات استعال کرنا جومسلمان نبی علیہ اور آپکے صحابہ اورامہات المومنین کے لئے استعال کرتے ہیں مسلمانوں کو ناگوار ہونا چاہئے ۔'' می

مولفین محاسبہ و تبصر ہ نے تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کا مخص ایسے رنگ میں پیش کیا ہے گویا فاضل جموں نے تسلیم کرلیا ہے کہ حضرت بانی جماعت احمد یہ نے آنخضرت واللہ پر اپنی فضیلت کا اظہار کر کے مسلمانوں کی دلآزاری کی ہے ۔اورمولفین محاسبہ نے تو آخری فقرہ ''اورفطرتا نا گوار ہونا چاہئے''اپنی طرف سے فاضل جموں کی طرف منسوب کردیا ہے نا گوار ہونا چاہئے''اپنی طرف میں درج ہے اور نہ اسکے اردو ترجمہ میں یہ نہ انگریزی رپورٹ میں درج ہے اور نہ اسکے اردو ترجمہ میں

إمحاسبه صفحه ۲۰ تبره صفحه ۱۸ ۲

اسی طرح مؤلف محاسبہ نے جومصطلحات کے متعلق بیلکھا ہے کہ احمدی ان کو''اپنے اکابر کے لئے استعال کرکے دلآزاری کا مرتکب ہوتے رہے ہیں''رپورٹ میں قطعاً موجودنہیں ہے۔

مسکلہ فضیلت: مسکلہ فضیلت کے متعلق تحقیقاتی عدالت میں بحث نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرما تاہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَابَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ على لَهُ

یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔آنخضرت علی الانبیاء بست کے کہ جھے انبیاء پر چھ باتوں کی وجہ سے علی الانبیاء بست کے کہ جھے انبیاء پر چھ باتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ نیز فر مایا ہے کہ اگر موسیٰ "زندہ ہوتے توان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ اور سلف صالحین کے نزدیک بی بھی مسلم ہے کہ ولی کو نبی پر جزئی فضیلت ہوسکتی ہے۔

ساری رپورٹ میں ساری جگہ حضرت بانی جماعت احمدید کی الیمی کوئی تحریر درج نہیں ہے جس سے بیٹا است ہو سکے کہ انہوں نے آنخضرت علیہ پر اپنی فضیلت کا اظہار کیا ہے۔اور نہ ہی فاضل جموں نے رپورٹ میں بیلکھا ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدید نے ہے۔اور نہ ہی فاضل جموں نے رپورٹ میں حضرات انبیاء کرام اور حضور سیّد

المرسلين عليه پي ريني فضيات کا اظهار کر کے سخت دلآزری کی ہے۔'' المرسلین علیہ پی اپنی فضیات کا اظہار کر کے سخت دلآزری کی ہے۔''

بلکه انہوں نے جو کچھ لکھاہے وہ پیہے:۔

''اس میں شک نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی دوسرے زندہ یامُر دہ شخص کے درمیان مقابلہ وموازنہ ہرمومن کے لئے دل آزاری کا موجب ہے۔'' سے

لیکن انہوں نے بینہیں لکھا کہ حضرت بانی ٔ جماعت احمد بیہ نے رسول پاکھائیں۔ اپنی فضیلت کا اظہار کیا ہے جسیا کہ مؤلفین محاسبہ وتبھرہ نے لکھا ہے ۔اوروہ بیرائے قائم بھی نہیں کر سکتے تھے ۔ کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ میں اس شکایت کا بھی تفصیلی جواب موجود تھا۔حضرت بانی جماعت احمد بیرکی بیسیوں تحریرات میں سے چندتحریریں درج ذیل

ایپاره ۳ ع استاری سر بورٹ صفحهٔ ۲۱

ہیں۔آپٹفرماتے ہیں:۔

''ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلۂ نبوّت میں سے اعلی درجہ کا جوانمر دنبی اورخدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں ۔ یعنی وہی نبیوں کا سردار'رسولوں کا فخز'تمام مرسلوں کا سردار جس کا نام محم مصطفیٰ اور احمر مجتبیٰ اللیقیٰ ہے ۔ جس کے زیرِ ساید دس دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی ۔'' لے

اور فرماتے ہیں:۔

''نوعِ انسان کے لئے روئے زمین پراب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن ۔اور تمام آدمزادوں کے لئے کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمطفیٰ علیلیہ ۔سوتم کوشش کرو کہ سچّی محبّت اس جاہ وجلال والے نبی کے ساتھ رکھواورا سکے غیرکواس پر کسی نوع کی بڑھائی مت دوتا کہ تم آسان پر نجات یا فتہ لکھے جاؤ۔'' میں

اُورفر ماتے ہیں ہے

وہ پیشو اہمار اجس سے ہے نورسارا نام اسکا ہے محمدٌ دلبر میرا یہی ہے سے اس نور پر فداہوں اس کابی مکیں ہؤا ہوں وہ ہے مکیں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے۔

اُورفر ماتے ہیں:۔

برتر گمان ووہم سے احمر کی شان ہے جس کاغلام دیکھوئی الزمان ہے ؟ ان عبارات کے قائل کے متعلق یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ اس نے آنخضرت اللہ ہے۔ پراپی فضیلت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت بانی جماعت احمد بیہ نے اپنی نسبت آنخضرت ویسے سے شاگر داور استاد کی بتائی ہے اور آنخضرت ویسے کو اپنا آقا' اپنا سردار اور اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ اور اپنے آپکوان کاغلام' ان کامطیع اور شاگر د ظاہر کیا ہے۔

ا سراج منیر صفحه ۲۰ کشتی نوح صفحه ۱۳ سا قادیان کے آربیاور ہم سم حقیقته الوحی

## ایک رؤیا کا ذکر

فاضل جوں نے رپورٹ میں ایک رؤیا کے متعلق لکھا ہے:۔
''احمدی لٹریچر میں رسول پاک کے خاندان کی بعض خواتین کے متعلق بھی ہمارا یہی خیال ہے گو متعلق بھی ہمارا یہی خیال ہے گو اس شکایت کی ایک نظیر قلائد الجواہر میں بھی پائی جاتی ہے اور وہ شاید زیادہ

متبذل ہے۔'' لے

یہاں حضرت بانی جماعت احمدیہ کی ایک رؤیا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور قلائد الجواہر میں بھی حضرت سیّدعبدالقادر جیلائیؓ کی ایک رؤیا کا ہی ذکر ہے ۔لیکن حضرت بانی جماعت احمدیہ کی رؤیا کے متعلق رپورٹ کے ایک دوسرے مقام پر قاضی منظور احمد کی اس اشتعال انگیزی پر:۔

'' کہا گرمرزاغلام احمد گہد دیتا کہ اس نے اپناسرخواجہ ناظم الدین کی بیٹی کی گود میں رکھ دیا تھا تو آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیتے اس میں مرزا غلام احمد کے اس رؤیا کی طرف اشارہ ہے جس میں مرزاصا حب نے دیکھا کہ ان کا سر دُختر رسول کی گود میں ہے ۔لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مرزا صاحب نے دُختر رسول کی آور میں ہے ۔لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مرزا صاحب نے دُختر رسول کا ذکر مبالکل اسطرح کیا تھا جیسے کوئی اپنی ماں کا ذکر کر ہے ۔' می

اوراس بات کا ثبوت کہ اس رؤیا میں کوئی الیمی بات نہیں تھی جو کسی کی دل آزاری کا باعث ہویہ ہے کہ رؤیا سب سے پہلے براہین احمد یہ میں شائع ہوئی پھر اسکا ذکر ازالہ کوہام ' آئینہ کمالات اسلام' نزول المسے ' تحفہ گولڑ ویہ اور ایک غلطی کے ازالہ میں کیا گیا لیکن گزشتہ چھیالیس سال میں اِن علماء سے کسی نے اس رؤیا کو حضر ت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی تو ہین کا باعث نہ سمجھا۔ ۲۲ سال کے بعد احرار نے اسکے مضمون کو مُحرِّ ف ومبد ل کرکے بطوراعتراض پیش کیا ۔ اور اس اعتراض کا باطل ہونار پورٹ کے اِس نوٹ میں تسلیم کیا

ار پورٹ صفحہ ۲۱۰ کے رپورٹ صفحہ ۳۱۲

#### اسلامي اصطلاحات كااستعال

چونکہ مؤلفین محاسبہ اور تبھرہ نے اسلامی مصطلحات کے متعلق رپورٹ کا صحیح ملخص پیش نہیں کیا اس کئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی رپورٹ کا جواُر دو ترجمہ گورنمنٹ کی طرف سے شائع ہؤا ہے اس کے اصل الفاظ یہاں درج کردئے جائیں۔

فاضل جوں نے مسلمانوں کی اس شکایت کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:۔

'' مسٹر عبد الرحمٰن خادم نے جنہوں نے کتب قدیمہ کی تلاش ویجسّس میں بڑی محنت کی ہے اسکا جواب بید یا ہے ۔ کہ اِن القاب میں سے اکثر بعض اولیاء کے خاند انوں میں بھی استعال کئے جاچکے ہیں جن میں احرار کی لیڈر صاحبز ادہ فیض الحن کا خاندان بھی شامل ہے ۔ اور دوسر نے فرقوں کے لیڈروں اور پیروں کے لئے بھی بیدالقاب استعال کئے گئے ہیں جن میں ایک احرار کی لیڈر چوہدری افضل حق بھی ہیں۔'' لے میں ایک احرار کی لیڈر چوہدری افضل حق بھی ہیں۔'' لے میں ایک احرار کی لیڈر چوہدری افضل حق بھی ہیں۔'' لے

فاضل جج بيذكركرنے كے بعد لكھتے ہيں كه: ـ

''یہ فیصلہ کرنا ہمارا کا منہیں کہ آیا ان القاب کا استعمال جائز ہے یا ناجائز کے الکین اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے جزبات ان القاب کے استعمال سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ جو خاص اور محدود شخصیتوں کے لئے استعمال ہونے کی وجہ سے مقدّس قرار یا چکے ہیں۔'' بل

فاضل جحوں کی رپورٹ میں کہیں ہے ذکر نہیں کہ احمدیہ جماعت یہ اصطلاحات اور القاب مسلمانوں کی ولآزاری کے لئے استعال کرتی تھی ۔اور نہ ہی یہ لکھا ہے کہ احمدیوں کا ایسا کرنامسلمانوں کو فطرتاً نا گوار ہونا چاہئے ۔رپورٹ کے الفاظ اور مولفین محاسبہ وتبصرہ کے الفاظ میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

فاضل جحوں نے بیصاف طور پرلکھ دیا ہے کہ:۔

'' يه فيصله كرنا بهارا كامنهيس كهان القاب كااستعال جائز تھايا نا جائز۔''

ار پورٹ صفحہ ۲۱۰ کے رپورٹ صفحہ ۲۱۰

لیکن مسلمانوں کی شکایات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے بیبھی لکھ دیا ہے کہ:۔ ''مسلمانوں کے جزبات ان اصطلاحات کے استعال سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔''

فاضل جوں کا مسلمانوں کی شکایات کے پیش نظریہ نتیجہ نکالنا درست ہے لیکن اسکایہ مطلب ہر گزنہیں کہ متاثر ہونے والے متاثر ہونے میں برحق ہیں ۔ یعنی ان کا متاثر ہونا معقولیت پر بھی مبنی ہے ۔ معقولیت کے اعتبار سے توان کا متاثر ہونا بالکل ایساہی ہے جیسا کہ ایک مسلمان کے اذان دینے سے کسی زمانے میں سکھوں کا متاثر ہونا اور اسکواپنی ولآزاری کا باعث قرار دینا تھا۔

پس مؤلفین محاسبہ وتبحرہ کا بیہ فرض تھا کہ وہ ان القاب کے استعال کے ناجائز ہونے کا قران مجید یا حدیث صحیح سے ثبوت دیتے خصوصاً جبکہ اسلامی لٹریچر سے ان اصطلاحات کے استعال کی مثالیں بھی پیش کردی گئیں تھیں۔مثلاً:۔

(۱) صحابی کی اصطلاح کے متعلق بحوالہ جواہر الاسراراور بحوالہ اقتراب الساعة ایک حدیث پیش کی گئی تھی جس میں مہدی کے پیروؤں کو اصحاب کہا گیا ہے ۔اور اقتراب الساعة صفحه نمبر ۹۵ میں ان کے متعلق''قدم بہ قدم رجال صحابہ کے'' لکھاہے ۔اور صحح مسلم کی حدیث میں آنخضرت علی ہے نہوا ہے کے ساتھیوں کے لئے''اصحاب'' کالفظ استعال فرمایا ہے۔

(۲) امير المؤمنين مولانا محرَّز كريا شخ الحديث مدرسه مظاہر العلوم سهار نپور نے اپنى كتاب ''مقد مه او جز المسالک'' شرح مؤطاامام مالک کے صفح ۱۲ ایرام مالک رضی الله عنه کوفن حدیث میں ''امیر المومنین' لکھا ہے ۔اور تہذیب التہذیب جلد ۲ صفح ۱۱۱ مطبوعہ حیدر آباد دکن میں حضرت حافظ ابن حجر العسقلانی' امام شعبه اور امام ابن معین وغیرہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فنِّ حدیث میں ''امیر المؤمنین'' ہیں ۔اور پر وفیسر الیاس برنی نے اپنی کتاب' قادیانی مذہب'' مطبوعہ اشرف پر مٹنگ پریس لا ہور بارششم کے صفحہ ۳۰ میں نظام صاحب دکن کو ''امیر المؤمنین'' کے لقب سے ملقب کیا ہے۔

(س) أمم المؤمنين غوث الاعظم حضرت سيّد عبدالقادر جيلاني رحمته الله عليه كي

والده محترمہ کے لئے ان کے پیروؤں نے ''ام المؤمنین'' کالقب استعال کیا۔ لے

اسی طرح ارشادات فریدی جزودوم صفحه ۹۱ مطبوعه مفید عام آگره <u>۳۲۳ ا</u> همیس

حضرت خواجه قطب جمال الدين ما فسوئ كي المليه محترمه كو''ام المؤمنين'' قرار دياہے۔

ر ( الله عنه ، الله عنه ، ان اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح جس کے استعمال سے شکایت کرنے والوں کی بقول ان کے دلآ زاری ہوتی ہے ' رضی الله عنه '' ہے جس کے معانی ہیں اللہ تعالی اس سے خوش ہو۔ شکایت کنندگان یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے معانی ہیں اللہ تعالی اس سے خوش ہو۔ شکایت کنندگان یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزد یک بنا برنھیِ قرآنی ' رضی اللہ عنہ 'رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے مخصوص ہے ۔ حالا نکہ قرآنی آیات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ گا وہ دوسروں کے لئے بھی ان الفاظ کا استعمال صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔

والسابقون الاوّلون من المهاجرين والانصار والّذين اتّبعو هم باحسانِ رضى اللّه عنهم

الله تعالیٰ فرما تا ہے: ۔

لیعنی جن لوگوں نے سبقت کی اورسب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اورانصار میں سے بھی ۔اورجنہوں نے نیکی کے ساتھ انکی پیروی کی خداان سے راضی اور وہ خداسے راضی ہیں۔

مفسرین نے والّذین اللّبعُو هم با حسان کے یہی معنے لکھے ہیں۔ کہ نیکی کے ساتھ پیروی کر نیوالوں سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو قیامت تک النے نقش قدم پر چلیں گے۔ سے

پس اِس آیت سے ثابت ہے کہ درضی اللّٰہ عنہ مکا استعال صرف صحابہؓ کے لئے مخصوص نہیں ۔ بلکہ قیامت تک کے تمام وہ مسلمان جوصحابہؓ کے نقشِ قدم پر چلیں گے۔اوران اِملاحظہ ہومنا قبغو ثیہ صفحہ ۱۸مصنفہ شخ محمہ صادق بحوالہ گلدستہ کرامات مصنفہ غلام سرور لا ہوری مطبوعہ کے اِلے میں اِنوبہ عالم سلاحظہ ہونفیر جلالین وتفیر بیضاوی اورتفیر مدارک النزیل وتفیر حینی وغیرہ

کی سچّی پیروی کریں گے وہ سب رضی اللّٰءنہم کے مصداق ہیں۔

اسی طرح قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ فرما تاہے:۔

ان الّذين امنوا وعملواالصّلختُ اولئك هم خير البريّة ٥ جز آؤهم عند ربهم جنّت عدن تجرى من تحتها الانهر خلدين فيهاابداً رضى الله عنهم ورضو اعنه ذلك لمن خشى ربّه ٥ . لمن خشى ربّه ٥ . لمن

کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اُن کی جزاءان کے رب کے پاس ہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ۔اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔اور یہ مقام ہراً س شخص کے لئے ہے جوابیخ دل میں اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے۔

علاً مها بوالسعورًا بني تفسير قرآن مين اسآيت كم تعلق لكھتے ہيں: ـ

"ذٰلك اى ماذكر من الجز اء والرضوان."

یعنی جو نیک بدلہ اور رضائے الہی کا ذکر کیا گیا ہے ہر اس شخص کو حاصل ہوگا جو خدا تعالی کی خشیت رکھتا ہے۔

اِن آیات کی موجودگی میں کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ'' دضی اللّٰہ عنہ'' کی اصطلاح بنا برنصلؒ قرآنی حضرت رسول کریم اللّٰہ کے سے ان کی پیر وی کرنے والے اس سے محروم ہیں۔

مندرجہ ذیل حوالوں سے ثابت ہوتا کہ۔

''رضی اللّٰہ عنہ''کے الفاظ نیک بزرگوں کے حق میں ہمیشہ استعال ہوتے

رہے ہیں۔ .

چنانچه حضرت امام عبدا لوہاب شعرائی کی کتاب الیواقیت والجواہر میں یہ الفاظ سینکڑوں مرتبہ غیر صحابہ کرام ؓ کے حق میں استعال ہوئے ہیں:۔

إالبيّنه ع'

(الف) حضرت محی الدین ابن عربیؓ کے لئے'' د ضبی الله عنه''ایک صفحہ میں تین مرتبہ استعال ہؤاہے۔ لے

(ب) الشيخ الإمام ناصر الدين القاني المالكي رضي الله عنه عن

(ج) امام شافعی رضی الله عنه س

(د) الشيخ ابوطا ہرالمدنی رضی الله عنه سم

(ح) كتاب الكبريت الاحمر في بيان علوم الشيخ الاكبر برحاشيه اليّوا قيت جلد ا صفحه ٣٨ مين حضرت امام ابوحنيفه رضى اللّه عنه اورصفحه ٣ پرحضرت محى الدين ابن عربي رضى اللّه عنه لكھا ہے ۔

(ط) کتاب قلائد الجواہر میں حضرت سیّد عبد القاد رجیلائی اور دوسرے بزرگوں کے لئے دضی اللّٰه عنه سینکڑوں مرتبہ استعال ہواہر۔اور''فقوح الغیب'' کا تو ہر مقالہ قال دضی اللّٰه عنه سے شروع کیا گیا ہے ۔یعنی حضرت سیّدعبدالقادر جیلائی رضی اللّٰہ عنه نے بیفر مایا۔ کیا گیا ہے ۔یعنی حضرت سیّدعبدالقادر جیلائی رضی اللّٰہ عنہ نے بیفر مایا۔ اسی طرح ہر زمانے میں ان الفاظ کا استعال ہوتار ہا ہے ۔ اور اگر ان کے استعال کا شارکیا جائے تو اسکی تعداد لاکھوں سے بھی متجاوز ہوجائے گی ۔موجودہ زمانے میں بھی انکا استعال موجود ہے۔

دوسرے لوگوں سے قطع نظر خاص ان لوگوں کے بزرگوں کے لئے بھی''د ضبی
اللّٰہ عنہ '' کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ جوان کا استعال صحابہ کرام رضوان اللّٰہ الجمعین کے لئے مخصوص قرار دیتے ہیں۔ اور ان کے سواکسی کے لئے انکا استعال ممنوع وناجائز اورا پنی دلآزاری اور جزبات کے مجروح ہونے کا سبب بتاتے ہیں۔ مثلاً:۔
وناجائز اورا پنی دلآزاری اور جزبات کے مجروح ہونے کا سبب بتاتے ہیں۔ مثلاً:۔
(۱) رسالہ بتیان دادووالی شریف ضلع گو جرانوالہ بابت ماہ فروری ۱۹۵۴ء کے صفحہ ۹ پرسیّد فیض الحسن صاحب آلومہاری کے پردادا کے لئے سیّد چین شاہ رضی اللّٰہ عنہ لکھا ہے۔
شاہ رضی اللّٰہ عنہ اور اسکے صفحہ ۱۲ پرسیّدا مین شاہ رضی اللّٰہ عنہ لکھا ہے۔
(۲) اور رسالہ وصایا شریف کے ٹائیٹل جبج پر بخط جلی مولا نا احمد رضا خان

إليواقيت والجواهر جلد اصفحه ٢ ع إليواقيت والجواهر جلد اصفحه ٣ على يضاً صفحه ٣

بریلوی کے لئے حضور پُرنوراعلے حضرت رضی اللہ عنہ مرقوم ہے۔اور صفحہ ۲۵ پر حضور پُرنورقبلہ صفحہ ۲۵ پر حضور پُرنورقبلہ اورضی اللہ تعالی عنہ شخ الاسلام والمسلمین لکھا گیا ہے۔اور یہ حضور پُرنور اعلیٰ حضرت قبلہ اورضی اللہ تعالیٰ عنہ شخ الاسلام عنہ صحابہ کرام تو کیا تابعین میں ہے بھی اعلیٰ حضرت قبلہ اورضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام تو کیا تابعین میں ہے بھی کسی کے لئے نہیں کھے گئے ۔ بلکہ ابو الحنات مولانا سیّد محمد احمد قا دری صدر جمیعتہ العلمائے پاکستان اور ایکے والد بزرگوار کے بیرومرشد کے لئے کھے گئے ہیں۔

پس کیا مؤلف محاسبہ ومؤلفین تبرہ کے نذ دیک اِن الفاظ واصطلاحات کا استعال صرف ان کے اوران کے ہم عقیدہ وہم خیال لوگوں کے لئے جائز ہے اور باقی سب کے لئے ممنوع ۔اوراگر غیر انہیں استعال کریں تودلآزای کا ماعث ہوگا؟

#### احرى افسر

مو گفین محاسبه و تبصره لکھتے ہیں:۔

''عدالت نے بی بھی تشکیم کرلیا ہے کہ احمدی سرکاری افسر اور ملازم دوسروں کا مذہب تبدیل کراتے رہے ہیں ۔'' لے رپورٹ کے الفاظ اس بارہ میں بیہ ہیں :۔

''احدی افسروں اور عہد پداروں کے متعلق صدر مقام کواس اطلاع کا موصول ہونا بھی ثابت ہو چکاہے کہ انہوں نے بعض لوگوں کواحدی فرقے میں داخل کیا۔لیکن مرکزی حکومت کے سرکاری اعلان مؤرخہ ۱۲ اگست عند کے بعدامام جماعت احمدیہ نے ایک ہدایت نامہ جاری کر کے ان تبلیغی سرگرمیوں کوروک دیا تھا۔'' ع

ا محاسبه صفحه ۲۳ کی رپورٹ صفحه ۲۱۰

''احمدی افسروں نے لوگوں کو احمدی بنانے کی مہم میں ازسرتا پا مصروف ہو جانا اپنا مذہبی فریضہ خیال کیا۔ان کے اس رویّہ کی وجہ سے احمد یوں کواس امر کا حوصلہ ہؤا کہ جہاں کہیں انہیں افسروں کی حمایت حاصل تھی یا حاصل ہونے کی توقع تھی وہاں اپنے مقصد کے حصول میں زور شور سے مصروف ہوجا کیں۔ہمیں پورایقین ہے کہ اگر ضلع منگمری کا حاکم اعلی احمدی نہ ہوتا تو احمد یوں کو ہر گز جرأت نہ ہوتی کہ غیر احمدی دیہات کے علاقے میں تھلم کھلا اپنے تبلیغی مشن پر روانہ ہوجاتے۔'' لے دیہات کے علاقے میں تھلم کھلا اپنے تبلیغی مشن پر روانہ ہوجاتے۔'' لے

احمدی افسروں کے متعلق صدرمقام کو جواطلاع موصول ہوئی اسکے متعلق تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون افسر سے 'جنہوں نے خلافِ اصولِ احمدیت اپنی سرکاری پوزیشن کا ناجائز استعال کرکے دوسروں کواحمدی فرقہ میں داخل کیا لیکن حکومت پاکستان کے سرکاری اعلان کی توضیح میں چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب نے جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے پوزیشن کوواضح کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا:۔

''مئیں ان تعلیماتِ اسلامی کے مطابق جوقر آن میں مندرج ہیں اور جن کا نمونہ
رسول پاک کی حیات طیّبہ میں موجود ہے۔ایک مسلمان کی حیثیت سے آزاد کی ضمیر پر
پورااعتقا در کھتا ہوں۔ میرے خیال میں سرکاری اثر ونفوذ کا استعال بھی براہ راست دباؤیا
تشد دہی کی ما نندآ زاد کی ضمیر میں مداخلت کا حکم رکھتا ہے۔۔۔۔مئیں اِس امرکو خلا ف
دیانت اور خلافِ تعلیمات اسلامیہ بچھتا ہوں کہ کوئی شخص اپنے سرکاری عہدہ
واختیار کو بالواسطہ یا بلا واسطہ استعال کرکے اپنے نہ ہبی عقا کدکو دوسروں پر
زبردسی منڈھ دے یا اسی قسم کے اثر ونفوذ سے کام لے کر کسی شخص کو اسلے حقیقی
عقا کد کے ترک پر مجبور کرے۔مئیں جس جمات سے تعلق رکھتا ہوں اس میں
اِس اصول کی وسیع تعلیم دی جاتی ہے اور اس کومسلّمہ اصول سمجھا جاتا ہے
۔اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ اس جماعت کا کوئی فرد اس صحیح اور مفید اصول کی
خلاف ورزی کر رہا ہے تو مجھے یقیناً بیچد چیزت اور انتہائی اذیت ہوگی۔

ار پورٹ صفحہ ۲۸

اس معاملے کا ایک اور پہلوبھی ہے۔ جس جماعت کے خلاف
بعض حلقے جوعظیم اکثریت ہونے کے دعوید اربیں۔ برابر غلط بیانی
اور جبروظلم میں مصروف ہیں۔ اس جماعت کے ارکان اس قسم کے طور
طریقے اختیا رہی نہیں کر سکتے ۔ جب انہیں ایسی باتوں کے لئے اتہام'
استہزاء اور نفرت کا نشانہ بنایا جارہا ہے جو ان کے عقائد میں بھی شامل
نہیں۔ اور جن پرانہوں نے بھی عمل بھی نہیں کیا۔ تو پھر یہ کیونکر ہوسکتا ہے
کہ وہ ان طور طریقوں کو اختیار اور استعال کرنا شروع کردیں گے جو نہ
صرف اسلام کے بلکہ عقل صحیح کے بھی خلاف ہیں۔ اور جن سے ان
کا مقصد ہی فوت ہوجائیگا۔ پھر الیسی حالت میں وہ شدید سز ااور شدید
مذمّت سے بیجنے کی کیونکر تو قع رکھ سکتے ہیں۔' لے

### ڈ بٹی کمشنر منتگمری

فاضل جوں نے ڈپٹی کمشز منگمری کا جواحمدی تھے۔خاص طور پر ذکر کیا ہے۔کہا گر وہ وہاں حاکم اعلیٰ نہ ہوتے تو احمد یوں کو ہر گزیہ جرائت نہ ہوتی کہ وہ غیر احمدی دیہات کے علاقے میں کھلم کھلا اپنے تبلیغی مِشن پر روانہ ہوجاتے ۔ہم فاضل ججوں کی رائے کا پورااحترام کرتے ہوئے یہ ظاہر کردینا ضروری خیال کرتے ہیں کہ چونکہ یہ امر عدالت میں موضوع بحثِ نہیں بنایا گیا۔اس لئے اس کا مالہ و ماعلیہ فاضل ججوں کے سامنے نہیں آسکا ورنہ دوسرے ضلعوں میں بھی جہاں غیر احمدی ڈپٹی کمشنر تھے اس یوم تبلیغ پر احمدی غیر احمدی دیہات میں تبلیغ کے لئے گئے تھے۔ مثلاً:۔

جماعت احمدیہ دھیرو چک نمبر ۳۳سم ضلع لامکپور میں افراد جماعت کے دو گروپ بنائے اور وہ علیحدہ علیحدہ گاؤں میں گئے۔

علی تورضلع مظفر گڑھ میں جملہ احباب جماعت کے سات گروپ بنا کر اور ان کو ٹریکٹ وغیرہ دے کر ملحقہ دیہات میں بھیجا گیا۔تمام احباب سارا دن تبلیغ میں مصروف رہے۔ ار پورٹ صفحہ ۱۲۹-۱۲۹ گٹیالیاں ضلع سیالکوٹ کی جماعت نے افرادِ جماعت کے دوگروپ بنائے۔ایک گروپ زیرِ قیادت چوہدری عطاء اللہ صاحب اپنے گاؤں کے شال مغرب کی طرف کوٹ گوندل' شیر پور' کوٹلی تارڑاں اور کوٹ مٹواں میں سے ہوتاہؤ ا تقریباً چار بجے بعد دوپہر فریضہ تبلیخ اداکر کے واپس لوٹا۔

قلعہ صوبا سنگھ کی جماعت نے افرادِ جماعت کے آٹھ وفد بنا کربارہ دیہات میں بھیجے۔ دیہاتی احباب نے دلچیسی سے تبلیغ کوسُنا۔

اسی طرح قصور ضلع لا ہور اور ڈیر ہ اساعیل خان کی جماعتوں نے کیا۔ لیمن کسی جگہ بھی فساد نہ ہؤا۔ پس مخصیل اوکاڑہ میں فساد کا اصل باعث احرار کی وہ تقریریں تھیں جن میں بلالحاظ قانون حد درجہ اشتعال انگیزی کی گئی تھی اور احمدیوں کے قبل کی ترغیب دلائی گئی تھی۔

### ''خونی مُلاّ کے آخری دن''

اِس عنوان کے ماتحت جومضمون الفضل مؤرخہ ۱۵ جولائی ۱۹۵۲ء میں شائع ہؤااور جے فاضل جموں نے اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس میں مولا نا احتشام الحق اور مولا نا محرشفیع جیسے علاء کاذکر تحقیر آمیز پیرا یہ میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک احمدی دوست کا لکھاہؤا ہے۔ اور محاسبہ اور تجمرہ کے مؤلفین نے خاص طور پر جموں کے حوالے سے اسکے اشتعال انگیز ہونے کا ذکر کیا ہے۔ مگر افسوس کہ دونوں کتابوں کے مؤلفین نے رپورٹ سے اس مضمون کے متعلق فاضل جموں کی مکمل رائے نقل نہیں کی ۔ اور اسکا یہ ضروری حصہ چھوڑ دیا ہے:۔

''لیکن اس مضمون کے متعلق ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ اس مضمون کے متعلق ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ اس کونشن (لا ہور) اپنی اپنی مجلس عمل مریّب کرچکی تھی ۔ ان میں پانچ مذکورہ بالا علاء شامل سے ۔ اور احمد یوں کوایک غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کی مہم بالا علاء شامل سے ۔ اور احمد یوں کوایک غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کی مہم بالا علاء شامل سے ۔ اور احمد یوں کوایک غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کی مہم بالا علاء شامل سے ۔ اور احمد یوں کوایک غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کی مہم بالا علاء شامل سے ۔ اور احمد یوں کوایک غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کی مہم بالا علاء شامل سے ۔ اور احمد یوں کوایک غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کی مہم بالا علاء شامل سے ۔ اور احمد یوں کوایک غیر مسلم اقلیت قرار دلائے گی مہم بالا علاء شامل سے ۔ اور احمد یوں کوایک غیر مسلم اقلیت قرار دلائے گیا تھا۔ ' بی

إملاحظه ہوالفضل ۲۷ را كۆبر 190ء كړ پورٹ صفحه ۲۱۱

کیا دیا نتداری کا تقاضہ نہ تھا کہ مؤلفین محاسبہ وتبھرہ اس مضمون کے متعلق فاضل ججوں کی رائے کے اس حصّہ کا بھی ذکر کرتے ۔جس میں فاضل ججوں نے اس مضمون کے لہجہ کی شدّت کی اصل وجہ جزبۂ انتقام قرار دیا ہے۔اس وجہ سے کہ علاءاحمد یوں کوغیرمُسلِم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کررہے تھے۔

علا وہ ازیں جیسا کہ فاضل ججوں نے بھی رپورٹ میں اشارہ کیا ہے مضمون نگار نے ''ملا کی موت'' سے قائد اعظم مرحوم کے اصول اتحاد کی فتح مراد لی ہے چنانچہ اس مضمون میں قائد اعظم کا میہ اصول (وہ تمام لوگ جو اپنے آپکو مسلمان کہتے ہیں۔اورجن کواغیارمسلمان سمجھ کران سے یکساں سلوک کرتے ہیں۔ایک ہی محاز پر جمع ہو جائیں) پیش کر کے ککھا ہے:۔

''جب یہ اصول تمام دُنیا میں پھیل جائے گا اور اچھی طرح جڑ پکڑ جائےگا تو خونی ملا آپ اپنی موت مرجائےگا۔ اسی طرح جس طرح مصر کا سرکاری ملا مفتی الشیخ حسین مخلوف اپنی موت آپ ہی مرگیا۔ اسی طرح پاکستان کا خونی ملا بھی اپنی موت مرنے کے لئے کھڑا ہوگیا ہے۔ مفتی مصربھی پاکستان کے ذریعہ ہی مراہے اور یہ تمام ملا بھی پاکستان کے ذریعہ ہی مراہے اور یہ تمام ملا بھی پاکستان کے ذریعہ ہی مریں گے۔ کیونکہ اتحاد کا اصول پاکستان کا بنیادی اصول خے۔ اور یہی اصول ملا کی موت کا پیغام ہے۔''

### دوسری قابل اعتراض تقریریں

فاضل جحول نے احمد یوں کے خلاف دوسری جماعتوں کی اس شکایت کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ احمد یہ عقائد کی تبلیغ کے لئے جارحانہ پروپیگنڈ اکرتے ہیں۔اوراسی شکایت کے سلسلے میں تین تقریروں کا حوالہ دیا گیاہے:۔

(۱) چودھری ظفراللہ خان کی تقریر جو انہوں نے ۱۸مئی ۱۹۵۲ء کو جہا نگیر پارک کراچی میں کی ۔

. (۲) مرزابشیرالدین محمود احمر کی کوئیهٔ والی تقریر جوالفضل ۱۱۳ گست ۱<u>۹۴۸ و ا</u>ء

میں شائع ہوئی ۔

(۳) ان کاوہ خطبہ جو <u>1901</u>ء کے کرسمس میں انہوں نے صدرانجمن احمد یہ ربوہ کے سالانہ اجلاس میں دیا تھا۔ اور جوالفضل مورخہ ۱۹ جنوری <u>1901</u>ء میں شائع کیا گیا تھا اس خطبہ میں انہوں نے اپنے پیروؤں سے پُر زور اپیل کی تھی کہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کردیں ۔ تا کہ جولوگ اب تک مکر رہے ہیں وہ <u>1901</u>ء کے آخر تک احمدیت کی آغوش میں آجائیں۔

(۷) ایک اور خطبے کا ذکر بھی کیا گیا ہے جوالفضل مؤرخہ اا جنوری 1901ء میں شائع ہؤا تھا اور جس میں احمد یوں کو ترغیب دی گئی تھی کہ صرف ایک محکمے یعنی فوج ہی میں جمع نہ ہو جائیں بلکہ تمام دوسر مے محکموں میں بھی پھیل جائیں ۔ لے

یہاں تک تو فاضل جموں نے دوسرے مسلمانوں کی احمد یوں کے خلاف شکایت درج کی ہے ۔البتہ دوسری جگہ نمبر۲۔۳ کے متعلق اپنی ناپندیدگی کااظہار کیا ہے ۔ یہاں ہم نمبر واران چاروں حوالوں کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں ۔ کیونکہ دونوں کتا بچوں لیعنی محاسبہ اور تبصرہ میں ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے ۔

(۱) چودھری ظفراللہ خان صاحب کی تقریر کے متعلق مؤلف محاسبہ کھتے ہیں:۔ ''اس تقریر کا اور اس سے پیدا ہونے والے ہیجان اور ہنگا موں کا جامع تذکرہ فاضل جج صاحبان کی طرف سے کسی قشم کے تبصرے کے بغیر موجود ہے۔'' مع

ر پورٹ میں جہاں اس تقریر کا ذکر کیا گیاہے وہاں اس تقریر کالب لباب بھی دیا گیااوروہ پہہے:۔

''چودھری ظفراللہ خال نے اس عنوان پر تقریر کی کہ اسلام زندہ مذہب ہے'۔ایک عالمگیر مذہب کی حیثیت سے اسلام کی برتر کی اور ختمیت

ار پورٹ صفحہ ۲۱ محاسبہ صفحہ ۲۹

کے مسکلہ پر بیدایک فاضلانہ تقریر تھی ۔مقرر نے واضح کیا قرآن آخری الہامی کتاب ہے۔جس میں عالم انسانیت کے لئے آخری ضابطہ حیات مہیا کیا گیاہے کوئی بعد میں آنیوالا اس کومنسوخ نہیں کرسکتا۔ پیغیبر اسلام علیقی خاتم النبین ہیں جنہوں نے عالم انسانی کوآخری پیغام پہنچایا۔'' لے

یہ ہے چودھری ظفراللہ خان صاحب کی تقریر کا خلاصہ جو فاضل ججوں نے اپنی ریورٹ میں کھاہےاوراس تقریریر ہنگامہاور نساد ہریا کیا گیا۔

اورصرف اسی دن نہیں بلکہ رپورٹ سے ظاہر ہے کہ کامئی کے جلسہ میں بھی گڑبڑ پید اکرنے کی غرض سے حاضرین پر بچھر چھینکے گئے ۔ پندرہ کانسٹبلوں کے چوٹیں آئیں بلوائیوں کاایک گروہ شیزان ہوٹل میں جس کے مالک احمدی ہیں پہنچا۔اسکی کھڑکیوں کے شیشے توڑ ڈالے 'عمارت کوآگ لگانے کی کوشش کی ۔اسی طرح احمد بیفر نیچر کی دکان کوبھی آگ لگانے کی کوشش کی ۔اسی طرح احمد بیفر نیچر کی دکان کوبھی آگ لگانے کی کوشش کی ۔بلوائیوں کا مقصد صرف بیتھا کہ ہم احمد یوں کا جلسہ نہیں ہونے دیں گا ہے۔اسی لئے ان بلووں کے بعد چیف کمشز کراچی نے ایک کانفرنس منعقد کی جس میں انہوں نے اپنی انتظامی یا لیسی کی بہتصریح کی کہ:۔

''پاکستان کے ہرشہری کو مذہبی عقائد کی آزادی حاصل ہے۔اوراگرآئندہ اس آزادی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔'' م

اورا خبار جنگ کرا جی نے لکھا کہ تمشنر نے کہا:۔

'' ہجوم کا رویّہ بہت قابل اعتراض تھااور وہ اپنے اس رویّہ کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے ۔ بیضروری ہے کہ ہر پاکتانی کوقانون کی حد میں رہتے ہوئے اپنے مذہبی اعتقادات پر عمل کرنے کے پوری آزادی حاصل ہے۔''

کمشنرنے بتایا کہ:۔

''ان کے جلسے سے کئی روز قبل اس قتم کے تارا کئے تھے کہ جلسے

ر پورٹ صفحہ ۷۷ کے رپورٹ صفحہ ۷۸

میں گڑ بڑ ہوگی ۔مسٹر نقوی نے کہا کہ غنڈوں اور کرایہ کے آ دمیوں کے ذریعہ ہنگامہ کرایا گیا۔'' لے

اسی طرح ڈان مؤرخہ ۲۰ مئی ۱۹۵۲ء وسندھ آبزرور ۲۰ مئی ۲۰ء وسول ملٹری گزٹ کراچی ۱۹مئی ۲۲ء وغیرہ اخبارات نے اس ہنگامہ کی سخت مذمّت کی ۔اوران کے فعل کوغیرمہذبانہ اورغیر شریفانہ قرار دیا اور پاکستان میں ہر فرقہ کو جوآ زادی کا حق حاصل ہے اسکی حمایت کی ۔

پس حقیقت بیہ ہے کہ احمد یوں کے اس جلسہ میں فساد کرنے والے عوام جن کی پُشت پناہی علماء کررہے تھے مور دِ الزام تھے۔

ر ۲) کوئٹہ والے خطبہ میں جو۱۳ راگست ۱۹۴۸ء کے الفضل میں شائع ہؤاہے جماعت کوتبلیغ کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔آپ فرماتے ہیں:۔

''خداتعالیٰ نے حضرت منیج موغو د علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانہ میں لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔'' م

اس سے ثابت ہؤا کہ امام جماعت احمدیہ نے اس خطبہ میں جماعت کوئٹہ کو تبلیغ کی اہمیت بتاتے ہوئے بلوچتا ن میں تبلیغ کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔اور خطبہ میں جو (Base) کا ذکر آیا ہے جس کو باعث اشتعال بنایا گیا۔اس سے تبلیغی Base مراد ہے۔ چنانچہ خطبہ میں تبلیغ کی وسعت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے:۔

چا چر طبه یا سی و مت و مد طرات می او عاب سے مرامایا ہے ۔
''تبلیغ اس وقت تک کامیا بنہیں ہوسکتی جب تک ہماری بیس (Base) محفوظ ہو تو پھر تبلیغ سیلتی بیس (

ہے۔ پہلے اپنی بیس (Base) بنالوکسی ملک میں ہی بنالو۔'' بھی Basa کا انزا ہے تقسم بیزیں یہ قبل بھی استدال کرتیں ہے

چنانچہ یہی Base کالفظ آپ تقسیم ہند سے قبل بھی استعال کرتے رہے۔ آپ نے ایک تقریر میں فر مایا: ۔ ...

''ہم نے ہندوستان کوتبلیغ اسلام کے لئے (Base) بنانا ہے اینگ کراچی ۲۱ رمئی ۱۹۵۲ء بالفضل ۱۳ راگت ۸۲۰ء صفحہ کالم خدا کرے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری پید اہوجائے اور وہ احمدی ہو جائیں تو ہم تھوڑے سے عرصہ میں ہندوستان کو اپنا Base بنانے میں کامیاب ہوجائیں گے۔ کیونکہ اسوقت تو ہماری تھوڑی سی جماعت کے لئے اتنی بڑی آبادی کو تبلیغ کرنا ایک وقت چاہتا ہے لیکن ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان احمدی ہوجائیں تو اس کے بیہ معنے ہوں گے کہ ایک احمدی کے حصّہ میں تین ہندو تبلیغ کے لئے آئیں گے۔'' لے

(۳) مندرجہ ذیل حوالہ کو بھی فاضل ججوں نے حضرت امام جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور لکھاہے کہ:۔

''اسی طرح جب انہوں نے اپنے پیروؤں کو بیہ ہدایت کی کہ تبلیغ احمدیت کے پروپیگنڈا کو تیز کر دیں تا کہ ۱۹۵۲ء کے آخریک پُوری مسلم آبادی احمدیت کے آغوش میں آجائے ۔ تو گویا مسلمانوں کو تبدیل مذہب کے متعلق سرگرمیوں کا کھلا نوٹس دے دیا۔'' م

اس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ فاضل جموں کے نوٹس میں بیدا مرنہیں آیا کہ بینوٹ حضرت امام جماعت احمد بید کا نہیں ہے ۔ گومولا نا مودودی صاحب نے اپنے تحریری بیان میں اس حوالہ کا ذکر ایسے رنگ میں کیا ہے کہ حضرت امام جماعت احمد بید کا سمجھا جائے ۔ ہم نے ان کے تحریری بیان کے جواب میں جوعدالت میں داخل کر دیا گیا تھا کھھ یا تھا۔

''مولا نا مودودی صاحب نے الفضل ۲۱ جنوری ۱۹۵۲ء کے الفضل سے جوحوالہ بیش کیا ہے وہ احمدی نو جوانوں کی مجلس کے مہتم تبلیغ کے ایک نوٹ سے ماخوذ ہے جس میں نو جوانوں کو تبلیغ کرنے کے لئے ترغیب دلائی گئ ہے اور لکھا ہے کہ انہیں تبلیغیز یضہ کو ایسے رنگ میں ادا کرنا چاہئے کہ کثر سے سے اوگ احمد بیت میں داخل ہوجائیں اور مخالف محسوں کرنے گئیں کہ احمد بیت میں داخل ہوجائیں اور مخالف محسوں کرنے گئیں کہ احمد بیت میں داخل ہوجائیں اور مخالف محسوں کرنے بیت میں داخل ہوجائیں کہ احمد بیت مٹائی نہیں جاسمتی ۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگوں کے لئے اشتعال یا تشویش کا باعث ہو۔ ہر

لِاالْفَضْلَ ١٢/١ پريل ٢٨٠٤ وصْفحة ٣ كالم٣ ٢٠ ير پورٹ صْفحة ٢٨٠

جماعت اپنی جماعت کو بڑھانے کے لئے جائز کوشش کرسکتی ہے۔''

اپنے آپون پر سمجھنے والی جماعت یہ کہا کرتی ہے کہ فق دنیا میں پھیلے گا ورلوگ اسے قبول کریں گے۔ قرآن مجید کی ملّی سورتوں میں فتح اورغلبہ کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ اور جماء المحق و زھق الباطل ان الباطل کان زھو قاً ملّی آیت ہے۔ جس کے یہ معنے ہیں کہ ق آ گیا اور باطل شکست کھا کر بھاگ گیا اور باطل تو ہمیشہ سے بھگوڑا ہے۔

قابلِ اعتراض بات توصرف یہ ہے کہ آیا کوئی جماعت اپنے عقائد کی اشاعت کے لئے جبر واکراہ اور تشدّ دکوتو استعال نہیں کرتی ۔

(۴) یہ حوالہ بھی مولا نا مودوی صاحب نے اپنے تحریری بیان میں لکھا تھا۔جس کا یہ جواب دیا گیا تھا:۔

''اس خطبہ میں جماعت کی اقتصادی بہبودی اور جماعت میں مختلف علوم وفنون کے ماہرین پیدا کرنے اور مختلف محکموں میں اپنے حقوق محفوظ کرنے اور مخالفین کے شرسے بچنے کے لئے جماعت کو توجہ دلائی گئی ہے۔

اوراس خطبہ میں نو جوانوں کو بھیڑ چپال کی طرح ایک ہی محکمہ میں چلے جانے سے منع کیا تھا۔ تا دوسروں کوان پراعتراض کا موقع نہ ملے۔''

# تنظیم کی شکایت

ایک شکایت یه کی گئی ہے کہ''احمدی متحد ومنظم جماعت ہیں۔ان کا صدر مقام ایک خالص احمدی قصبے میں واقع ہے۔'ل اسی شکایت کے متعلق فاضل جج کھتے ہیں:۔

''احری اس تنظیمی بندوبست کو اس بناء پر جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر جماعت جس کے سامنے ایک قطعی مقصد حکمت عملی اور لائح عمل موجود ہے۔اسکوحق حاصل ہے کہ اپنے معاملات کو اپنے طریقے

ار **پور**ٹ صفحہ ۲۱۱

پر منظم کرے تا کہ بہترین نتائج بیدا ہوں۔' لے

مُوَلفُ مُحَاسِبہ نے تنظیم کے متعلق اپنے کتا بچہ میں شکایت کے الفاظ دہرادیئے ہیں ا جور پورٹ میں فاضل ججوں نے درج کئے ہیں اور مؤلفینِ تبھرہ نے اس شکایت کااس لئے ذکر نہیں کیا کہ خود ان کی اپنی تنظیم موجود ہے ۔انکی تنظیم میں امیر کا مقام یہ ہے ۔مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں:۔

''آپو معلوم ہے کہ جس نظریے پر جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس کی رُو سے تمام معروف کاموں میں بالخصوص امیر جماعت یا اپنے مقامی امیر کے احکام ومنشاء سے باعتنائی برتناویساہی گناہ ہے جیسے کہ خدا اور رسول کے احکام ومنشاء سے بے اعتنائی برتنے کا گناہ ہوتا ہے۔ وہ امیر شرعی اور آپ کے لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انجمن کے صد رنہیں کہ جنہیں محض انجمن کے انظامی کاموں کے لئے ان پر چُن لیا گیا۔'' ی

# فرقان بٹالین

جب جنگ تشمیر کو پاکتان کی موت وحیات کا خیال کیا جار ہا تھااور مولانا مودودی صاحب پاکتانیوں کے لئے جنگ تشمیر میں حسّہ لینا ازروئے شریعت حرام قرار دے رہے تھے ۔ان حالات میں جماعت احمد یہ نے تشمیر کے محاذ پر لڑنے کے لئے ایک بٹالین تیار کرکے دی ۔جس کی ٹریننگ پاکتانی فوج کے ذریعہ ہوئی اور تشمیر کی لڑائی ختم ہونے پر کما نڈرانچیف نے فرقان بٹالین کے ممبروں کو فارغ کرتے ہوئے اِن الفاظ میں ان کے شاندار کام کی تعریف کی:۔

کشمیر محاذ کا ایک حصّہ آپکے سپر دکیا گیا۔اورآپ نے تمام تو قعات کو پورا کر دکھایا۔ جواس ضمن میں آپ سے کی گئی تھیں۔ دشمن نے ہواسے اور زمین سے آپ پر شدید حملے کئے ۔لیکن آپ نے ثابت قدمی

ار پورٹ صفحہ ا۲ بروداد جماعت اسلامی حصّه جہارم صفحه ۵

اوراولوالعزمی سے اس کا مقابلہ کیا اور ایک انچ زمین اپنے سے نہ جانے دی۔

آپ کے انفرادی اور مجموعی اخلاق کا معیار بہت بلند تھا۔اور تنظیم کا جزبہ بھی بہت قابل تعریف۔اب جب کہ آپ کا مشن مکمٹل ہو چکا ہے اور آپ کی بائد تخفیف میں لائی جارہی ہے۔میں اس قابلِ قدر خدمت کی بناء پر جو آپ نے وطن کی سرانجام دی ہے آپ میں سے ہرایک کا شکر بیادا کرتا ہوں۔''

چونکہ احراری اورمولا نا مودودی صاحب کے ہم عقائد پاکستان کے دل سے مخالف ہیں اس لئے ان کا فرقان بٹالین کومور دِاعتراض اور جائز شکایت قرار دیناطبعی امر ہے۔

#### رشته ناطهٔ نماز ومسئلهٔ تکفیر

ایک شکایت غیراحمدیوں نے بید کی ۔ کہ احمدی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یا ان کے بیچھے نماز نہیں پڑھتے یا اپنی لڑکیاں انکو نکاح میں نہیں دیتے ۔اور بید کہ دوسرے مسلمانوں کو بیچھے نماز نہیں جو دائر واسلام سے خارج ہیں ۔رشتہ ناطہ اور نماز کے متعلق فاضل ججوں نے رپورٹ میں احمدیوں کا بیہ موقف لکھا ہے:۔

'' کہ غیر احمد کی کے ساتھ لڑکی کا نکاح ہمارے نزدیک کا لعدم یا ناجا ئز نہیں ہے ۔لین لڑکی کے مفاد کے پیش نظراس کے والدین کو یہی مشورہ دیاجا تاہے کہ اس کے لئے اپنی جماعت میں شوہر تلاش کریں۔اس سلسلے میں دوسرے فرقوں اور جماعتوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔جواسی طریق پڑمل کرتی ہیں۔مسلمانوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے الزام کا جواب بھی یہی دیا جا تاہے کہ دوسرے فرقے بھی اسی امتیاز پر عامل ہیں۔' یا

رضا خانیوں' دیو بندیوں اورشیعوں اورسُنیّوں نے توایک دوسرے کو کا فراور مرتد

إر پورٹ صفحہ ۲۱۲-۲۱۱

قراردے کریہ کھاہے کہان کے نکاح باطل اوران کی اولا دحرام کی اولا دہوگی۔ آنخضرت اللہ نے نکاح کے متعلق کفو کی شرط لگائی ہے اور کفو کے لئے جس طرح ظاہری حالت کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح افکار ونظریات میں وحدت اور یگا گلت کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔

ہم تحقیقاتی کمیشن کے ''سات سوالوں کا جواب'' اور '' مولا نا مودوی صاحب کے تحریری بیان پر تبعرہ'' اور اس طرح'' مسکہ وحی ونبوت کے متعلق اسلامی نظریّہ'' میں اِن تمام امور کے متعلق تفصیل سے اپنا موقف بیان کر چکے ہیں۔ اور بتا چکے ہیں۔ کہ علماء سالہا سال تک احمد یوں کے متعلق یہ فتو کی شائع کرتے رہے۔ کہ انکی نماز جنازہ ادانہ کی جائے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کے پیچے نماز نہ پڑھی جائے بلکہ انکواپنے پیچے بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے ۔ ان سے رشتہ ناطہ اور سلام وکلام اور میل ملاقات حرام ہے۔ کیا یہ جائے تعجب نہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں بارا یسے فتو سے شائع کئے وہ احمد یوں کے متعلق اس قسم کی شکایت کریں۔ متعلق اس قسم کی شکایت کریں۔

اسی طرح علاء نے حضرت بانی جماعت احمدیداوراحمدیوں کو کا فراور مرتداور دائر ہُ اسلام سے خارج ہونے کے فتوے دیئے اور حضرت بانی جماعت احمدید نے نہ ایک بار بلکہ بار بارلکھا کہ:۔

''اے لوگو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرواور مجھے بیمت کہو کہ تُو مسلمان نہیں اور
اس خداسے ڈرو کہ جس کے سامنے ایک دن تم نے پیش ہونا ہے۔'' لے
لیکن علاء تکفیر سے بازنہ آئے اور دعویٰ پر کئی سال گزرنے کے بعد آپ نے حسب
ارشاد آنخضرت علیہ کے کافر کہنے والوں کو ان کے فعل کے مناسب حال جواب
دیا۔ آنخضرت علیہ فرماتے ہیں

"ايّمار جل مسلم كفّرر جلاً مسلماً فان كان كافراً واللاكان هو الكافر." على المائد الما

یعنی ایک مسلمان مرد کو کا فر کہنے والامسلمان خود کا فر ہوجا تا ہے ۔

لإزالهاو بام صفحه ۲ م ابوداؤ دجلد ۲ كتاب السنة -

علاوہ ازیں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے ۲۷ فروری <u>۱۸۹۹ء کو ایک</u> اعلان اپنی جماعت کے نام ککھا کہ:۔

کسی کے دل کو ان الفاظ سے دُکھ نہ دیں کہ یہ کافر ہے یا دجّال ہے یا کدّ اب ہے یا مفتری ہے۔ہم نے ضمیمہ انجام آتھم کے صفحہ ۲۵ میں شخ محمد حسین اوراس کے گروہ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ وہ سات سال تک اس طور سے ہم سے کم کر لیس کہ تکفیراور تکذیب اور بدز بانی سے مُنہ بند رکھیں اور انظار کریں کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے لیکن اسوقت کسی نے ہماری یہ درخواست قبول نہ کی ۔اور نہ چاہا کہ کا فراور دجّال کہنے سے باز ہماری یہ درخواست قبول نہ کی ۔اور نہ چاہا کہ کا فراور دجّال کہنے سے باز آجا ئیں ۔یہاں تک کہ عدالت کواب امن قائم رکھنے کے لئے وہی طریق اختیار کرنا پڑا جس کو ہم صلحکاری کے طور سے چاہتے تھے۔' ل

پس حضرت بانی جماعت احمدً یہی کوشش رہی کہ آپس میں ایک دوسرے کو کا فر ورجّال کہنے سے اجتناب کیا جائے باواء کے بعد جماعت احمد یہ میں باہم اختلاف پیدا ہو گیااور احمد یوں کی اصطلاحات کو میر نظر رکھتے ہوئے جماعت احمد یہ ہی کے ایک حصّہ کو مخاطب کرکے کفر واسلام کے متعلق خیالات کا اظہار کیا گیا۔ اور یہ الفاظ در حقیقت مسلمانوں کی عام مروجہ اصطلاح کے معنوں میں استعال نہیں کئے گئے تھے اور گفت وشنید بھی ۱۹۲۲ء کی عام مروجہ اصطلاح کے بعد اگر کوئی تحریر شائع ہوئی ہے تو وہ صلح کی تائید میں ہوئی ہے جنانچہ امام جماعت احمد یہ کی طرف سے ایک تحریر ریویو آف ریلیجنز اُردو جولائی ساوی میں شائع ہوئی جس کے الفاظ یہ ہیں:۔

'' جو شخص غیر احمد یوں کو کافر' یہودی اور جاہل بلاضرورت کہتا پھرتا ہے وہ در حقیقت شریعت کا مجرم اور فتنہ انگیز ہے۔ اگر غیر احمدی اسکے نز دیک کافر ہیں تو اسکویہ کہاں سے حق حاصل ہوگیا کہ وہ ان کو کافر کہتا پھرے ۔۔۔۔ بلاوجہ اور بے ضرورت اس فتم کے مضامین اخبار میں نکالنا اور زبانی کہتے پھر نا واقعہ میں فتنہ کا موجب ہے۔ اور اگر کوئی

ا تبليغ رسالت جلد <sup>مش</sup>تم \_

شخص ایبا کرتا ہے تو مکیں اسکونصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرے ورنہ وہ خدا کے نز دیک گنہگارہے۔''

اسی طرح کیم مئی <u>۱۹۳۵</u>ء کوآپکا ایک خطبہ الفضل میں چھپاہے جس کے الفاظ یہ ہیں:۔ ''اب بھی ہمیں کس طرح باربار ان کی طرف سے کا فر کہا جاتا ہے اور اخبارات میں لکھا جاتا ہے کہ احمدی کا فر ہیں۔ہم تو کہتے ہیں جوکسی کو بلا وجہ کا فر کہتا ہے وہ اس کی دلآزاری کرتا ہے۔'

اوراسی خطبہ میں آپ نے بیجھی وضاحت سے بنادیا کہ ہماری طرف سے جب بھی کفر کالفظ استعال کیا گیاہے وہ ان معنول میں نہیں کہ ایباشخص غیرمُسلم ہوجا تا ہے بلکہ ان معنول میں کہوہ کامل مسلم نہیں۔ آپ نے فر مایا:۔

''ہم میں اور ان میں تو کفر کی تعریف میں اختلاف بھی بہت سا پایا جاتا ہے ۔ بیدلوگ کفر کے معنے سمجھتے ہیں اسلام کا انکار' حالانکہ ہم بیہ معانی نہیں کرتے اور نہ کفر کی بی تعریف کرتے ہیں۔ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ایک حد تک پائے جانے کے بعد انسان مسلمان کے نام سے پکارے جانے مستحق سمجھا جاسکتا ہے لیکن جب وہ اس مقام سے نیچے گر جاتا ہے تو گووہ مسلمان کہلاسکتا ہے مگر کامل مسلم اسے نہیں سمجھا جاسکتا۔' پس جہاں کہیں حضرت امام جماعت احمد سے کی تحریرات میں بید کھا ہے کہ غیر احمد کی مسلمان نہیں تو اس سے کامل مسلمان ہونے کی نفی مراد ہے نہ بیہ کہ وہ قو می لحاظ سے بھی (جبکہ وہ اسلام کا دعو کی کرتے ہیں) مسلمان نہیں۔

#### دائرة اسلام سےخارج ہونے كامطلب

عدالت نے حضرت امام جماعت احمدیہ سے بیسوال کیا تھا:۔

سوال۔'' کیا آپ بھی می عقیدہ رکھتے ہیں جوآپ نے کتاب آئینہ صدافت کے پہلے باب میں صفحہ ۳۵ پر ظاہر کیا تھا۔ یعنی میہ کہ تمام وہ مسلمان جنہوں نے مرزاغلام احمد صاحب کی بیعت نہیں کی ۔خواہ انہوں نے مرزاصاحب

کا نام بھی نہ سُنا ہووہ کا فر ہیں اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں؟'' جواب۔آپ نے اس کا بیہ جواب دیا:۔

''یہ بات خود اس بیا ن سے ظاہر ہے کہ مُیں ان لوگوں کو جو میرے ذہن میں ہیں مسلمان سمجھتا ہوں ۔ پس جب مُیں'' کا فر'' کا لفظ استعال کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دوسری قشم کے کا فرہوتے ہیں۔''

دائر ہُ اسلام سے خارج ہونے کا مطلب:۔معزز عدالت نے حضرت امام جماعت احمد یہ سے'' آئینہ صدافت'' کے اس حوالے کے متعلق جس میں حضور نے غیر احمد یوں کے لئے خارج از اسلام کی اصطلاح استعال کی ہے دریافت کیا تھا۔ کیا آپ اب بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا:۔

'' یہ بات خوداس بیان سے ظاہر ہے کہ میں ان لوگوں کو جو میر سے ذہن میں ہیں مسلمان سجھتا ہوں ۔ پس جب میں کا فرکا لفظ استعال کرتا ہوں تو میر سے ذہن میں دوسری قسم کے کا فر ہوتے ہیں جن کی میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں یعنی وہ جو ملّت سے خارج نہیں ۔ جب میں کہتا ہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو میر سے ذہن میں وہ نظریّہ ہوتا ہے' جس کا اظہار کتاب مفرداتِ راغب کے صفحہ ۲۲۰ پر کیا گیا ہے جہاں اسلام کی دوقسمیں بیان کی گئی ہیں ۔ ایک دون الا یمان اور دوسر نے فوق الا یمان ۔ دون الا یمان میں وہ مسلمان شامل ہیں جن کے اسلام کا درجہ ایمان سے کم ہے ۔ فوق میں وہ مسلمان شامل ہیں جن کے اسلام کا درجہ ایمان سے کم ہے ۔ فوق ہیں کہ وہ معمولی ایمان سے بلند تر ہوتے ہیں ۔ اس لئے جب میں وہ لوگ ہیں کہ وہ معمولی ایمان سے بلند تر ہوتے ہیں ۔ اس لئے جب میں وہ لوگ کہا تھا کہ بعض لوگ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں تو میر سے ذہن میں وہ لوگ صفح جو فوق الا یمان کی تعریف کے ماتحت آتے ہیں ۔ مشکوۃ میں بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ عیاں کہ عراج ہ اسلام سے خارج ہیں تو میں ۔ مشکوۃ میں بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ عیاں کہ عراج ہ اسلام سے خارج ہیں تو میں کہا قالم کی مدرکرتا وراس کی حمایت کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہیں جہ ہو خوق کسی ظالم کی مدرکرتا وراس کی حمایت کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہیں۔ دورہ سے کہ رسول اللہ عیاں کہا تھا کہ جو اسلام سے خارج ہیں۔ کہیں جب کہ رسول اللہ عورہ اسلام سے خارج ہیں۔ کرتا ہے وہ وہ اسلام سے خارج ہیں۔ کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہیں۔ کرتا ہے وہ وہ اسلام سے خارج ہیں۔

یہ حدیث جس کا ذکر حضرت امام جماعت احمدیہ نے کیاوہ اوس بن شرجیل سے روایت ہے کہ آنخضرت کیاتھ نے فرمایا:۔

من مشى مع ظالم ليقويه وهويعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. " ل

یعنی جو شخص ظالم کے ساتھ بیعلم رکھتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے اس لئے چاتا ہے کہ اسکوتقویت پہنچائے تووہ اسلام سے خارج ہوگیا۔

''اسی طرح ابن ماجہ نے حضر حذیفہ ؓ سے روایت کی ہے کہ آنخضر تعلیقی نے صاحبِ بدعت کے متعلق فرمایا:۔

"يخرج من الاسلام كماتخرج الشعرة من العجبن."

کہ وہ اسلام سے ایسے خارج ہوجاتا ہے جیسے کہ بال آٹے سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔
اس میں شک نہیں کہ ظلم یا ظالم کی جمایت کرناگری چیز ہے اوراسی طرح بدعت کا جاری کرنا بھی گری بات ہے لیکن سب علاء متفق ہیں کہ ایک صاحب بدعت مسلمان اورایک ظالم مسلمان غیر مسلم کا فرنہیں بن جاتے بلکہ مسلمان ہی رہتے ہیں۔ اسلئے لازی طور پر یہی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حدیث میں ''فقد خوج من الاسلام '' یعنی'' وہ اسلام سے خارج ہوگیا'' سے مراد حقیقی اسلام کے دائرہ سے باہر ہوجانا ہے نہ کہ عام دائرہ اسلام سے نکل کر غیر مسلم کا فروں میں شامل ہوجانا۔ اور حضرت اما م جماعت احمد یہ نے بھی انہی معنوں میں یہ الفاظ استعال فرمائے اور احمد بدلٹر پچر میں غیر احمد یوں کے متعلق کفر کا لفظ اِن معنوں میں ہر گز استعال فرمائے اور احمد بدلٹر پچر میں غیر احمد یوں کے متعلق کفر کا لفظ اِن معنوں میں ہر گز استعال نہیں کیا گیا کہ وہ ملّت اسلامیہ سے خارج ہیں بلکہ سارااحمدی لٹر پچر اس میں مرکز استعال نہیں کیا گیا کہ وہ ملّت اسلامیہ سے خارج ہیں بلکہ سارااحمدی لٹر پچر اس معاملہ امرکا شاہد ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو مسلمان کہہ کر پکارا جاتار ہا۔ احمد یوں کے غیر احمدی رشتہ کر یکا ساتھ ہیں احمد یوں نے انہیں غیر مسلم نمیں شہوں اور سیاسی جدو جبد میں احمدیوں نے انہیں غیر مسلم نمیں سے جا دور سیاسی جدو جبد میں احمدیوں نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اور بھی کا گرس یا ہندؤں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور دس شرائط بیعت کی چوشی شرط بیر گئی کہ جماعت احمد یہ میں داخل ہونے والا بیا قرار کرے کہ ' عام خلق اللہ کو اسلام کیا اللہ کو اسلام کے ان سے بھائی اللہ کو اسلام کیا تھائی دائی۔

عموماً اورمسلمانوں کوخصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔ نہ زبان سے' نہ ہاتھ سے' نہ کسی اُور طرح سے ۔''

# مسلمان کون ہے؟

ہمارے نز دیک مسلمان کی وہ تعریف جو اسلامی اتحاد کو قائم رکھ سکتی ہے وہ ہے جوحضرت امام جماعت احمد یہ نے کے 19۲ء میں بمقام شملہ اپنے لیکچر میں بیان کی تھی کہ:۔
''جوفرقہ اپنے آپکومُسلم کہتا ہے اور قرآن مجید کی شریعت کو منسوخ قرار نہیں دیتا اس سے اتحاد کرلولے لیمنی وہ مسلمان ہے۔

اورمولا نا مودودی صاحب کے نز دیک:۔ '' ن نہ عظیم جس کرمسل ان قدم

'' یہ انبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے اس کا حال ہے ہے کہ اسکے ۹۹۹ فی ہزار افراد نہ اسلام کاعلم رکھتے ہیں' نہ حق وباطل کی تمیز سے آشنا ہیں۔۔۔۔باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کانام ملتا چلا آرہا ہے۔'' ی

پھر مولانا مودودی صاحب ان نام کے مسلمانوں کو اہل کتاب جیسے ''نسلی

مسلمان' قراردیتے ہیں۔ سے

اوراپنے متعلق لکھتے ہیں:۔

« 'بِس در حقیقت مَیں ایک نومُسلِم ہوں۔ ' می<sub>م</sub>

پھر لکھتے ہیں:۔

''ایک طرف تو آپ پوری مسلمان قوم کو''مسلمان' کی حیثیت سے لے رہے ہیں جس کے ننا نوے فیصدی افراد اسلام سے جاہل اور پچانوے فیصدی انحراف پر مصر ہیں ۔ یعنی وہ خود اسلام کے طریقہ پر چلنانہیں جا ہے اور نہ اس منشاء کو کو پُورا کرنا چا ہے

اینچرشمله صفحه ۲۹ برمسلمان اورموجوده سیاسی شکش صبه سوم بارششم صفحه ۱۰۵ سیرمسلمان اورموجوده سیاسی شکش هسّه سوم بارششم صفحهٔ ۱۲۱ سی اینهاً صفحه ۱۷

يں۔'' لے

پھر جناب علاّ مہ ڈاکٹر سرمحمرٌا قبال نے موجودہ مسلمانوں کےمتعلق اپنا خیال اِن اشعارمیں بیان فرمایا ہے کہ

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے تھے کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدّن میں ہنود پیمسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود پھر صرف نام کے طور پر اسلام کے باقی رہنے کے متعلق مولانا حالی کا پیشعر بھی

لائق ملاحظہ ہے ۔

رہا دین باقی نہ اسلام باقی اک اسلام کارہ گیا نام باقی سے پھرعطاءاللدشاہ بخاری کمیونزم اوراسلام کامقابلہ کرتے ہوئےمسلمانوں کےمتعلق

کہتے ہیں:۔

"مقابله توتب ہو کہ اسلام کہیں موجود بھی ہو۔ ہمارااسلام! ہم نے اسلام کے نام پر جو کچھ اختیا رکر رکھاہے و ہ تو صریح کفر ہے ۔۔۔۔ کیا یہی اسلام ہے جو نبی نے سکھایا تھا؟ ۔۔۔۔ ہماراتو سارا نظام کفر ہے قرآن کے مقابلہ میں ہم نے اہلیس کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے۔قرآن صرف تعویذ اورشم کھانے کے لئے ہے۔'' لے

# علماء کے فتاوی نے کسی کومسلمان ہی نہیں رہنے دیا

فاضل جج علماء کے فقاوی کفر کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:۔

''شیعوں کے نز دیک تمام سُنّی کا فرییں اور اہل قرآن لیعنی وہ لوگ جوحدیث کوغیرمعتر سجھتے ہیں اور واجب التعمیل نہیں مانتے متفقہ

إرسل رسائل صفحه ۲۳۷ بحواله ترجمان القرآن جولا ئي 'اكتوبر۲۴ ۱۹ء ميریا نگ درايدُيثن ۲۲ اصفحه ۲۲۷ 

و ردسمبر وم واء

طور پر کافر ہیں ۔اور یہی حال آزاد منکرین کا ہے۔ اِس تمام بحث کا آخری متیجہ بیہ ہے کہ شیعہ 'سُنّی' دیو بندی' اہلحدیث اور بریلوی لوگوں میں سے کوئی بھی مُسلِم نہیں۔'' لے

# معاشره میں کلی

مو<sup>لفی</sup>ن تبھرہ نے اِن امور کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس سے :۔

''مسلم معاشرے کے اندرایک دوسرامنظم معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔اس کی توسیع سے خاندانوں اور برادریوں میں تفریق بھی بڑھتی جاتی ہے۔ایک

ہی کنے کے افراد میں شادی بیاہ بند ہوتا ہے۔الخ'' س

ہمارا ساٹھ سال کا تجربہ ہے کہ دیہاتوں اور شہروں میں احمدی جن ہمارا ساٹھ سال کا تجربہ ہے کہ دیہاتوں اور شہروں میں احمدی جن برا دری میں سے تعلق رکھتے تھے احمدیت کی وجہ سے ان کے تعلقات برا دری میں بھی فرق نہیں آیا۔اگر شاذ و نا در کے طور پر کوئی گئی کا واقعہ ہؤ ابھی تو وہ محض مولو یوں کی اعلیٰت پر ہؤا۔ورنہ ان کے درمیان اختلاف ِ افکار وخیالات ہی رہااور ظاہری معاملات میں ان کا تعلق محبت اور پیار اور حسن سلوک کا رہا۔

کیا مو کفین تجرہ کے لئے یہ زیباتھا کہ وہ معاشرہ میں تلخی کا سوال اٹھاتے جبکہ خود ان کی جماعت کے عقائد وخیالات سے معاشرہ میں جو تنی پید ہوتی ہے اسکی کیفیت مولانا مودودی صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ ان کی جماعت میں داخل ہونے کے بعد ارکان جماعت کواپنے اقرباء سے اور شو ہروں کواپنی ہیویوں سے علیحدہ ہونا پڑا۔ اور:۔

اس بناء پربعض والدین نے اپنے اکلوتے جگر گوشوں کو گھر سے باہر کر دیا۔۔۔۔بعض بے دین شوہروں نے اپنی بے گناہ بیویوں کومعلّق کرکے چھوڑ دیا۔'' سے

ار پورٹ صفحہ ۲۳۷ تی تبرہ صفحہ ۱۸۸ سیرودا دیماعت اسلامی هسّه سوم صفحہ ۲۷

اس کتاب (روداد جماعت اسلامی حصه سوم) کے صفحہ ۵ پر لکھتے ہیں:۔

''اس مسلک کوعملاً اختیار کرتے ہی آدمی کا قریب ترین ماحول
اس کا دشمن بن جاتا ہے ۔اسکے اپنے والدین اس کے بھائی بند اس کی
بیوی اور بیج اور اسکے جگری دوست سب سے پہلے اس کے ایمان سے
قوت آزمائی کرتے ہیں ۔اور بسا اوقات اس مسلک کا پہلا اثر ظاہر
ہوتے ہی آدمی کا اپنا گہوارہ جس میں وہ نازوں سے پلا تھا اسکے لئے
زنورخانہ بن کررہ جاتا ہے۔''

اورافراد جماعت کے متعلق جماعت کو پیرفییحت کرتے ہیں:۔

'' یہی آپ کے دوست ہوں' یہی آپیغنمخوار ہوں' ان کے سوا دوسروں کے ساتھ آپ کا تعلق دوستی اور محبت کا نہ ہو۔'' لے

إروداد جماعت اسلامی حصّه چهارم صفهه ۱۱۹

# جصته چهارم (الف)علماءاورمُسْلِم کی تعریف (ب) إرتداداوراُس کی سزا

۔ چونکہ چوہدری ظفرللد خان صاحب اورمملکت کی کلیدی آسامیوں سے دیگر احمدی عہدیداروں کی برطر فی کا مطالبہاس بناء پر کیا گیا تھا کہ احمدی غیرمسلم ہیں ۔اس لئے تحقیقاتی عدالت نے یہ ضروری خیال کیا کہ علاء سے مسلم کی جامع و مانع تعریف دریافت كرے۔ چنانچہ فاضل جج لکھتے ہیں:۔

'' پیمسکلہ بنیا دی طور پر اہم ہے کہ فلا ل شخص مسلم ہے یا غیرمسلم ۔اوریہی وجہ ہے کہ ہم نے اکثر ممتاز علاء سے بیسوال کیا کہ وہ' دمسلم'' کی تعریف کریں ۔اس میں نقطہ بیر ہے کہ اگر مختلف فرقوں کے علاء احمدیوں کو کا فر سمجھتے ہیں توان کے ذہن میں نہصرف اس فیصلے کی وجوہ بالکل روثن ہوں گی بلکہ وہ''مسلم'' کی تعریف بھی قطعی طور پر کرسکیں گے ۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں شخص یا جماعت دائرہ کا سلام سے خارج ہے تو اس پر لا زم آتا ہے کہ دعویٰ کر نیوالے کے ذہن میں اِس امر کا واضح تصورموجود ہوکہ 'مسلم''کس کو کہتے ہیں۔

تحقیقات کے اِس جھے کا نتیجہ بالکل اطمینان بخش نہیں نکلا۔اور اگرانسے سادہ معاملے کے متعلق بھی ہمارے علماء کے د ماغوں میں اس قدر ژولیدگی موجود ہے تو آسانی سے تصور کیا جاسکتا ہے کہ زیادہ پیجیدہ معاملات کے متعلق ان کے اختلا فات کا کیا حال ہوگا۔'' ل

علماء نے معزز عدالت کے سوال پر' دمُسلم کی جوتعریف بتائی اسے درج کرکے فاضل جج کھتے

ر بورٹ صفحہ ۲۳۱

ىن : \_

''ان متعدد تعریفوں کو جوعلاء نے پیش کی ہیں پیش نظر رکھ کرکیا ہماری طرف سے کسی جمرے کی ضرورت ہے ؟ بجُرُ اسکے کہ دین کے کوئی دو کا عالم بھی اس بنیادی امر پرمنفق نہیں ہیں ۔ اگر ہم اپنی طرف سے مُسلم کی کوئی تعریف کردیں جیسے ہر عالم دین نے کی ہے اوروہ تعریف ان تعریفوں سے مُخلف ہوجو دوسروں نے پیش کی ہیں تو ہم کو متفقہ طور پر دائر ہ تعریف اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ اوراگر ہم علماء میں سے کسی ایک کی تعریف کواختیار کرلیں تو ہم اس عالم کے نزدیک تو مسلمان رہیں گے لیکن وسرے علاء کی تعریف کی رُوسے کا فرہو جائیں گے۔'' \*

رپورٹ کی اس تحریر سے ہی '' مُسلِم'' کی تعریف متعیّن ہونے کی اہمیت وضرورت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ہر صاحب فہم خود بھی یہ سجھنے پر مجبور ہے کہ مسلم کی تعریف متعیّن ہونا یقیناً نہایت ہی اہم اور ضروری تھا کیونکہ جب تک'' مُسلِم'' کی تعریف متعیّن نہ ہو کسی فرد یا جاعت کے مسلم یا کا فر ہونے کا فیصلہ کس طرح کیا جاسکتا ہے ۔ اِسی طرح ہر صاحب فہم کو ایس امر سے اتفاق کئے بغیر بھی چارہ نہیں ۔ کہ جن علاء نے احمد یوں کی کلیدی آسا میوں سے برطر فی کا مطالبہ اِس بناء پر کیا تھا کہ احمد ی باوجو دا ہے آ کیومُسلِم کہنے کے غیرمُسلِم ہیں ان کوطعی طور پر مسلم کی جامع و مانع تعریف کا علم ہونا چاہئے تھا جس کے ذریعے مُسلِم اور غیر مُسلِم میں نینی طور پر فرق کیا جاسکتا ہو۔

گر افسوں ہے کہ تخفیقی عدالت کی رپورٹ پرمحاسبہ اور تبصرہ کے مؤلفین نے اِس بدیہی اور واضح بات کوبھی عام لوگوں پرمشتبہ کرنے کی پوری پوری کوشش کی ہے۔ مؤلف محاسبہ لکھتا ہے:۔

''اگروہ علمائے دین جن سے بیسوال کیا گیا عدالت کے سامنے مُسلِم کی

ار پورٹ صفحہ ۲۳۵-۲۳۵ \* مؤلفین تبھرہ اس پرطنز بیرنگ میں لکھتے ہیں :۔'' یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے فاضل جج اپنی اس خاص تعریف کو اِس رپورٹ میں بیان کردیتے ۔۔۔اس سے نہصرف علماء کورا ہنمائی ملتی بلکہ علم وتحقیق کی دنیا میں نئی راہیں گھل جاتیں ۔'' (تبھرہ صفحہ ۱۱۹) جامع ومانع تعریف پیش کرنے سے قاصررہ گئے تواس کی وجہ پیھی کہ انہیں اچانک اس سوال کا سامنا کرنا پڑا۔'' لے

مؤلف محاسبہ کے اس قول کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عکما ، جن سے مُسلِم کی تعریف دریافت کی گئی تھی کس درجہ کے علاء تھے۔ کیا اس درجہ کے حقے جن سے اس سوال کے جواب کی امید نہ کی جاسکتی ہو۔ یااس درجہ کے جن سے ہر عاقل و فہیم کو اس سوال کے جواب کی پُوری تو قع ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دوسری بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ کیا ان علاء کو' دمسلم'' کی جامع و مانع تعریف کے سوال کا اچانک سامنا کرنا پڑا تھا۔ یا اس سے پہلے بھی اس سوال کو جانتے تھے۔ اور اپنے مناصب و مدارج کے لحاظ سے ان کا اس سوال کے جواب سے واقف ہونا نہا یت ضروری تھا۔ اب ہم ان علاء کے اساء درج کرتے ہیں جن سے عدالت نے ''دمسلِم'' کی تعریف دریافت کی تھی۔ اور وہ اساء یہ ہیں:۔

ا مولانا ابوالحسنات محمد احمر قادري صدر جميعته العلمائ يا كستان ـ

۲۔ مولا نا احریلی صاحب صدر جمیعتہ العلمائے اسلام مغربی پاکتان۔

س\_ مولا ناابوالاعلیٰ صاحب مودودی امیر جماعت اسلامی به

۳ - غازی سراج الدین صاحب منیر

۵ \_مفتی مُحدا دریس صاحب شیخ الحدیث جامعهُ اشر فیه

٢ ـ مولا نا حافظ كفايت حسين صاحب ( ادار ه تحفّظ حقوق شيعه )

ے \_مولا ناابوالحامد صاحب بدایوانی صدرجمیعة العلمائے یا کستان \_

۸ \_مولا نامحرعلی صاحب کا ندهلوی دارلشها بیه سیالکوٹ \_

٩ ـ مولا ناامين احسن صاحب اصلاحی (جماعت اسلامی)

کیا ان علائے فحول کے متعلق پیر کہنا درست ہوسکتا ہے کہ وہ اس لئے مسلم کی جامع

ا محاسبہ صفحہ ۳۸ کیان میں سے غازی سراج الدین صاحب منیر کو جماعت اسلامی کے موَلَفین تبصرہ نے علاء کی فہرست سے خارج کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ عالم نہیں ہیں (تبصرہ صفحہ ۵) گووہ اپنے آپکوسب علاء سے زیادہ عقلمنداور زیادہ عالم اورفلسفی خیال کرتے ہوں۔ ومانع تعریف کرنے سے قاصر رہے کہ تحقیقاتی عدالت کاسوال ایکے لئے غیر متوقع اور اچانک سوال تھا۔ ہر عاقل کے نزدیک ان علاء کو مسلم کی جامع ومانع تعریف کا علم ہونا ضروری تھا۔

مرتد' کافراور زندیق ہونے کے فتوے اس سے قبل یہ علاء صادر کر چکے تھے۔کون خیال کرسکتا ہے کہایسے علماءکواپنی تمام عمر میں بھی مسلم کی تعریف معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی ۔اور تحقیقاتی عدالت کا سوال ان کے لئے غیر متوقع اور اچا ٹک سوال تھا۔ جسے سُن کروہ حیران و پریثان ہو گئے اور مُسلِم کی جامع و مانع تعریف نہ کرسکے۔

اولاً علماء کو بحثیت عالم ہونے کے''دمسلم'' کی جامع و مانع تعریف سے واقف ہونا چاہیئے تھا۔

ثانیاً۔ کفر کے فتوے دیتے رہنے کی وجہ سے انہیں معلوم ہونا چاہیئے تھا کہ''مسلم''کی جامع و مانع تعریف کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس سے پہلے خداہی جانے کتنی بارمختلف فرقہائے اسلام کے حق میں غیر مسلم' مرتد' کا فراور زندیق ہونے کے فتوے صادر کر چکے تھے۔اور کفر کا فتو کا اس حالت میں دیا جاسکتا ہے کہ''مسلم''کی تعریف معلوم ہو۔

ثالثاً حضرات علماء حکومت سے ایک دعویٰ اسلام کرنے والی جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیئے جانے کا مطالبہ کرنے اور اسکے منوانے کے لئے مدت سے سرگرمِ کارتھے۔اور بیام بھی پکارر ہاہے کہ علماء کو''مسلم'' کی جامع ومانع تعریف سے کماھ، واقف ہونے کی ضرورت تھی۔

پس مندرجہ بالا وجوہ کے پیش نظر نہ تو ''دمسلم'' کی جامع ومانع تعریف کے متعلق عدالت کاسوال علماء کے لئے کوئی نیا سوال تھااور نہ ان کواچا نک اس سوال کاسامنا کرنا پڑا۔ بلکہ بار ہا یہ سوال ان کے سامنے آچکا تھا۔اور تحقیقاتی عدالت نے بھی ایک دن سب علماء سے اس کے متعلق دریافت نہیں کیا تھا۔ بلکہ علماء کی شہادت متعدد دنوں میں ختم ہوئی تھی اورایک پرسوال ہونے سے باقی علماء کو تو اس سوال کا پہتہ لگ گیا تھا۔ پھر ان کے لئے یہ اچا نک سوال کہاں ہؤا۔

# مولفینِ تبصرہ کی تنقیٰد!

مؤلف محاسبہ تو بیشلیم کرتا ہے کہ علماء''مسلم'' کی جامع و مانع تعریف کرنے سے اس لئے قاصر رہے کہ اُن سے بیسوال اچانک کیا گیا تھا۔ مگر مؤلفین تبھر ہ فاضل ججوں کو غلطی پر قرار دیتے ہیں جو انہوں نے علماء کے جوابات کے متعلق مندرجہ ذیل رائے ظاہر کی:۔

''ہم یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ ہمیں یہ دیکھ کر بے انتہا افسوس ہؤا کہ علاء جن کا پہلا فرض اس موضوع پر پختہ آراء کو قائم کرنا تھا مایوس حد تک باہم غیر متفق تھے ۔'' کے اور بقول مؤلفین تبصرہ '' کے '' کے '' کے عدالت کی اِس رائے کے جواب میں مؤلفین تبصرہ لکھتے ہیں:۔

''ان حضرات کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لئے ٹھیٹھ عدالتی جرح کاطریق اختیار کیا گیا ۔۔۔۔جوعلمی ونظریاتی مسائل کے طے کرنے کے لئے کافی اور مفید نہیں ۔'' سی

۲۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی شاید ہی کوئی معروف حقیقت الیں ہوجس کی تعریف بیان کرنے میں اہل علم کے درمیان اختلاف نہ ہو۔'' سم

مثلاً صحت اور مرض کی تعریف دریافت کی جائے تو دنیا بھر کے طبیبوں اور ڈاکٹروں میں سے ہرایک کابیان دوسرے سے مختلف ہوگا۔ \*اسی طرح ہر قانون دان وفا داری اور بغاوت کے متعلق اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرے گا کہ دوسرے بیان سے وہ بالکل مطابق نہ ہوگا۔ گریہ سب اختلافات زیادہ ترتعبیر کے اختلافات ہوتے ہیں۔

ار پورٹ صفحہ ۲۲۰ کی تبصر ہ صفحہ ۱۱۸ سی تبصر ہ صفحہ ۱۰۵ سی تبصر ہ صفحہ ۱۱۹

\*اول توصحت ومرض کی تعریف کو' دمسلم'' کی تعریف پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرے تعریف میں اختلاف ایبا تو نہیں ہونا چاہئیے کہ صحت مرض بن جائے اور مرض صحت ۔ جبیبا کہ' دمسلم'' کی تعریف بیان کرنے کی صورت میں ہؤاہے۔

الیاہی حال مسلمان کی تعریف کا بھی ہے ۔ایک ہی حقیقت کومختلف اہل علم نے مختلف طریقوں سے بیان کیاہے ۔ان کے درمیان حقیقت شے میں نہیں اندازِ بیان میں

اس ظاہر ہے کہ مؤلفین تبصرہ کے نز دیک فاضل ججوں نے علاء کے بیانات سے' دمسلم '' کی تعریف کے متعلق جونتیجہ اخذ کیا ہے غلط او رخلا ف ِ واقعہ ہے ۔لیکن جہاں تک ہم نے غور کیا ہے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ فاضل ججوں نے جو کچھ اِس ضمن میں لکھا ہے وہ بجاا ور درست ہے ے علماء کی بیان کردہ تعریفوں میں ایبا فرق پایا جاتا ہے جس سے ایک عالم کی تعریف کے مطابق جو شخص مسلمان قراریا تا ہے وہی شخص دوسرے کی تعریف کے مطابق غیرمسلم ثابت ہوتا ہے ۔مثلاً ا۔مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے مسلمان کی سیاسی اور حقیقی دو مقسمیں

کرکے سیاسی مسلمان میں دس شرطوں کا پایا جانا ضروری قرار دیاہے جن میں سے مسلمانوں کی طرح نمازیٹے ھنا'روزے رکھنااور اسلامی شریعت کے ظاہری قوائد کی تعمیل کرنا بھی شامل ہیں۔

پھرواضح الفاظ میں بتایا ہے کہ:۔

''سیاسی معاملے میں عمل ضروری ہے۔اگر کوئی شخص ان عقائد کے مطابق عمل نہیں کرتا جو ایک ساسی مسلمان کے لئے ضروری ہیں تو وہ ساسی مسلمان کے دائرے سے خارج ہوجائے گا۔ ' ی

۲ لیکن برخلاف اسکےمولا نا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے یہ جواب دیا ہے:۔

''وہ شخص مُسلِم ہے جو(ا) توحید پر (۲) تمام انبیاء پر (۳) تمام الہی کتابوں پر (۴) ملائکہ پر (۵) یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو ۔اور اِن باتوں کے محض زبانی اقرار سے کسی شخص کومسلم کہلانے کاحق حاصل ہوجا تاہے۔اورایک مسلم مملکت میں اس سے وہ سلوک کیا جائے گا جومسلمان سے کیا جاتا ہے۔'' سع

س\_مولا ناابوالحنات نے مسلمان کے لئے چھ باتوں پر ایمان لا نا ضروری قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ تارک الصلوۃ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ سم

هم ريور ٺ صفحه ۲۳۲ ا تنجر ه صفحه • اا ۴۔ اورمولا نااحم علی صاحب نے مُسلِم کہلانے کے لئے صرف دوشرطیں ضروری سمجھی ہیں۔قرآن پرائیمان رکھنا۔اور رسول اللہ علیقی کے ارشادات پرائیمان رکھنا۔اور کہا ہے کہ مُسلِم کہلانے کاحق دا رہونے کے لئے اس سے زیادہ عقیدے اوراس سے زیادہ عمل کی ضرورت نہیں۔ ل

کیا مولاناامین احس صاحب اصلاحی اورمولانا مودودی صاحب اورمولانا ابدالحینات اورمولانا المین احسن صاحب کی تعریفوں میں اختلاف واضح نہیں ہے؟ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جن امور پر ایمان لانے کا اظہار ضروری ہے اُن کے تعیّن میں اختلاف کیا ہے۔ بلکہ ایک کے نزدیک مسلم کہلانے کے لئے عمل بھی ضروری ہے اور دوسرے کے نزدیک ضروری نہیں ۔

### ضروریات ِ دین کے متعلق اختلافات

جن علماء نے مُسلِم کہلانے کے لئے ضروریاتِ دین پر ایمان لا ناضروری قرار دیاہےان کے خیالات ملاحظہ فرمائے۔

۔ ا۔مولا ناعبدالحامہ بدایوانی نے اس سوال کا کہ''مسلمان کون ہے'' یہ جواب دیا کہ:۔

'' جو قحص ضروریات دین پرایمان رکھے وہ مومن ہے۔اور ہر مومن مسلمان کہلانے کاحق دارہے ۔اور جو شخص بنج ارکانِ اسلام اور ہمارے رسول پاکھیں ہی ایمان رکھتا ہے وہ ضروریات دین کو پورا کرتا ہے۔'' می

۲۔اور جب مولا نا محم علی کا ندھلوی سے ضروریات دین کی تعریف پوچھی گئی توانہوں نے جواب دیا:۔

''ضروریاتِ دین ہر مسلمان کومعلوم ہے خواہ وہ دینی علم نہ رکھتا ہو۔اوروہ اتنی بیشار ہیں کہان کا ذکر بیجد دشوار ہے۔میں ان

ار پورٹ صفحہ ۲۳۲ میر پورٹ صفحہ ۲۳۳ و۲۳۳

ضروريات كوشارنهين كرسكتا-'' ل

س-اِسی طرح حافظ کفایت حسین صاحب نے کہا ہے کہ:۔

'' جوشخص توحید' نبوّت اور قیامت پر ایمان رکھے وہ مسلمان

کہلانے کا حقدارہے۔''

پھر کھا:۔

''لیکن ان کے علاوہ بعض امور جن کوضروریا تِ دین کہتے ہیں مسلمان کہلانے کاحق دار بننے کے لئے انکی تکمیل ضروری ہے۔''

پھرعدالت کے سوال پر جواب دیا:۔

''إن ضروريات كے تعيّن اور شاركے لئے مجھے دود ن

حيا ۾ئيل -''

ان علماء نے مسلمان کی جوتعریف کی ہے اسکا پہلے علماء کی بیان کردہ تعریف سے مقابلہ کیا جائے توصاف ظاہر ہوجائے گا کہ وہی لوگ جوصرف چندعقا کد پرایمان کا اظہار کر کے مسلمان کہلانے کے حقد ارہوں گے وہی بیٹیار ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک کے منکر ہونے کی وجہ سے غیر مُسلِم قرار پائیں گے ۔ ہریلویوں نے دیو بندیوں کو اوراحناف نے المجاحدیث کو اور کے شار ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک کا منکر ہی قرار دے کر شیعوں نے کفراورار تداد کے فتوے دیے ہیں۔

پھران حقائق کے پیش نظر مؤلفین تبھرہ کا بیے کہنا کہ فاضل جموں نے جونتیجہ علاء کے بیانا ت سے اخذ کیا وہ غلط ہے کیونکر درست ہوسکتا ہے؟ بیہ کوئی نظریاتی بات نہیں بلکہ ایک بدیہی امر کاا نکار ہے۔

\_\_\_\_\_

ار بورٹ صفحہ ۲۳۳

#### مسئلهٔ إرتداداوراس كي سزا

احراری اوردگر غیراحمدی علاء اپنی تقریروں اور تحریروں میں اِس امر پرزور دیتے اسے ہیں کہ مرزائی مرتد اوراحمدی علاء اپنی تقریروں اور تحریروں میں اِس امر پرزور دیتے ہمیشہ عقیدہ قبل مرتد کی تر دید کی ہے اوراس موضوع پر کتب بھی لکھی ہیں۔ جن میں قرآن مجید اور احادیث سے بدلائل ہینہ ثابت کیا ہے کہ اسلام حرّیت ِضمیر کو انسان کا پیدائش حق قرار دیتا ہے ۔ اور مذہبی امور میں جر واکراہ کا شدید مخالف ہے ۔ فاصل جموں نے پوری تحقیق وتد قیق کے بعد احمدی نقطہ نظر کی تائید کی ہے اور علاء کو غلطی پر قرار دیا ہے۔

#### (۱)علاء کے نز دیک مرتد کی سزاقتل ہے

عدالت تسلیم کرتی ہے کہ اس پر علماء متفق الرائے ہیں کہ اسلامی مملکت میں ارتداد کی سزاموت ہے ۔ ( ملاحظہ ہو مولا نا ابوالحسنات سیّد محمد احمد قادری ' مولا نا احمد علی صدر جمیعة العلماء مغربی پاکستان ' مولا نا ابوالاعلی مودودی بانی وسابق امیر جماعت اسلامی پاکستان اور مولا نا داؤدغز نوی صدر جمیعت المحدیث مغربی پاکستان وغیرہ کی شہادتیں ) ع

#### (۲) ـ اس عقیده کا بھیا نگ منظر

عدالت شلیم کرتی ہے کہ:۔

''اگرمولا نا ابوالحسنات سیّد محمد احمد قا دری یا مرزارضا احمد خان سی بریلوی یاان بیثار رعلاء میں سے کوئی صاحب (جوفتو کل (E.X.D.E 14) کے خوبصورت درخت کے پتے پر مرقوم دکھائے گئے ہیں ) الی اسلامی مملکت کے رئیس بن جائیں تو یہی انجام (یعنی موت ناقل) دیو بندیوں اور وہا بیوں کا ہوگا جن میں مولا نامحم شفیع دیو بندی ممبر بورڈ تعلیمات

ار پورٹ صفحہ ۱۱۱ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۳۲۳ و ۳۲۳ و ۳۲۸ میر پورٹ صفحہ ۲۳۱ میں اصل نام مولوی احمد رضا خان ہے جومولا نامحمد احمد قادری اوران کے والدمولا نا دیدارعلی کے پیرومرشداور ۱۳۳۰ ھیں فوت ہوئے تھے۔ اسلامی ملحقہ دستور ساز اسمبلی پاکستان اورمولا ناداؤد غزنوی بھی شامل بیں اور اگرمولا نامحرشفیع دیو بندی رئیسِ مملکت مقر ر ہوجا ئیں تووہ ان لوگوں کو جن نے دیوبندیوں کو کا فرقر اردیاہے دائر ہُ اسلام سے خارج قرار دیں گے۔اوراگروہ لوگ مرتد کی تعریف میں آئیں گے (یعنی خود انہوں نے اپنے فرہبی عقائد ورثے میں حاصل نہ کئے ہوں گے (یعنی خود اپنا عقیدہ بدل لیا ہوگا تو مفتی صاحب ان کوموت کی سزادیں گے؟)' لے

#### (۳) فتووں کی رُو سےسب کا فرہیں

عدالت تسلیم کرتی ہے کہ'' دیو بندیوں کافتوکی (E.X.D.E 13) جس میں اثنا عشری شیعوں کو مرتد قرار دیا گیا ہے اصلی ہے اور اسکی تصدیق دار العلوم دیو بند کے دفتر سے ہو پچکی ہے ۔۔۔۔۔شیعوں کے نزدیک تمام سُنّی کافر ہیں اور اہل قرآن لیعنی وہ لوگ جو حدیث کو غیر معتبر سجھتے ہیں اور واجب التعمیل نہیں مانتے متفقہ طور پر کافر ہیں ۔اور یہی حال آزاد مفکرین کا ہے ۔ اس تمام بحث کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ ۔ سُنّی 'دیو بندی 'المحدیث اور بریلوی لوگوں میں سے کوئی بھی مسلم نہیں ۔اور اگر مملکت کی حکومت الیم جماعت کے ہاتھ میں ہوجود وسری جماعت کوکافر بھی مسلم نہیں ۔اور اگر مملکت کی حکومت الیم جماعت کے ہاتھ میں ہوجود وسری جماعت کوکافر بھی ملکت میں لاز ما موت کی سزا \* دی جائے گی۔'' ع

#### (۴) قرآن مجید سے قتلِ مرتد کا نظریّه بالکل غلط ثابت ہوتا ہے

فاضل جوں نے مولا ناشبیراحمر عثمانی دیو بندی (جو بعد میں پاکستان کے شخ الاسلام بن گئے تھے ) کے کتا بچہ' الشہاب' کا ذکر کر کے جس میں مولا نا نے قرآن سُنّت 'اجماع اور قیاس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام میں ارتداد کی سزاقتل ہے اور جسے \*مؤلف محاسبہ نے فتو کی زدہ اشخاص کوموت کی سزاسے محفوظ کرنے کے لئے کفر قطعی اور کفر فقہی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ رپورٹ میں فاضل جوں نے جن فتووں کا ذکر کیا ہے ان مفتیوں نے اپنے مخالفین کو بلا جماع کا فر'مرتد اور دائرہُ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ ارپورٹ صفحہ ۲۳۷ میر پورٹ صفحہ ۲۳۷

حکومتِ پنجاب نے وزیر داخلہ کے مشورہ سے ضبط کرلیا تھا لکھا ہے:۔

''ارتداد کے لئے موت بہت وُ وررس معلقات کی حامل ہے اوراس سے اسلام مذہبی جونیوں کا دین ظاہر ہوتا ہے جس میں گر بیت ِ فکر مستوجب سزا ہے ۔قرآن توبار بارعقل وفکر پر زور دیتا ہے ۔رواداری کی تلقین کرتا ہے اور مذہبی امور میں جرواکراہ کے خلاف تعلیم دیتا ہے لیکن ارتداد کے متعلق جوعقیدہ اس کتا بچہ میں پیش کیا گیا ہے وہ آزادی کفکر کی جڑ پر ضرب لگارہا ہے ۔ کیونکہ اس میں بیرائے قائم کی گئی ہے کہ جوخص پیدائشی مسلمان ہویا خود اسلام قبول کر چکا ہووہ اگر اس خیال سے مذہب کے موضوع پر فکر کرے کہ جو مذہب اسے پیند آئے اس کو اختیار کرلے تو وہ سزائے موت کا مستوجب ہوگا۔اس اعتبار سے اسلام کامل ذہنی فالج کا پیکر بن جاتا ہے۔اوراگر اس کتا بچہ کا یہ بیان سے جے کہ عرب کے وسیع رقبے بارہا انسانی خون سے رنگین ہوئے سے تواس سے یہی تیجہ فکت سے کہ عین اس زمانے میں بھی جب اسلام عظمت وشوکت کے نقط عروج پر قطاور پُوراعرب اسکے زیر نگین تھا اس ملک میں بے شارا یسے لوگ موجود سے جواس مذہب شاور پُوراعرب اسکے زیر نگین تھا اس نظام کے ماتحت رہنے پرموت کوتر ججے دی تھی۔'' لے سے منخرف ہو گئے تھے اور انہوں نے اس نظام کے ماتحت رہنے پرموت کوتر ججے دی تھی۔'' لے سے منخرف ہو گئے تھے اور انہوں نے اس نظام کے ماتحت رہنے پرموت کوتر ججے دی تھی۔'' لے سے منخرف ہو گئے تھے اور انہوں نے اس نظام کے ماتحت رہنے پرموت کوتر ججے دی تھی۔'' لے سے منخرف ہو گئے تھے اور انہوں نے اس نظام کے ماتحت رہنے پرموت کوتر ججے دی تھی۔'' لے سے منخرف ہو گئے تھے اور انہوں نے اس نظام کے ماتحت رہنے پرموت کوتر ججے دی تھی۔'' لے سے منخرف ہو گئے تھے اور انہوں نے اس نظام کے ماتحت رہنے پرموت کوتر ججے دی تھی۔'' لے سے منخرف ہو گئے تھے اور انہوں نے اس نظام کے ماتحت رہنے پرموت کوتر ججے دی تھی۔'' لے سے منہوں کے اس نظام کے ماتحت رہنے پرموت کوتر ججے دی تھی۔'' ا

# (۵)مصنّف ِرسالهُ 'الشهاب' کی رائے کہ ارتداد کی سزاقتل ہے

#### بالكل غلط ہے!

وزیر داخلہ جنہوں نے حکومت پنجاب کواس کتا بچہ کی ضبطی کا مشورہ دیا تھااور جوخود بھی دینی امور میں خاص مہارت رکھتے ہیں کا ذکر کرکے فاضل جج لکھتے ہیں کہ:۔
'' انہوں نے ضرور بیسوچا ہوگا کہ اس کتا بچے کے مصنّف نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ اس نظیر پر مبنی ہے جو عہد نامہ عتیق کے فقرات ۲۲۔۲۲ میں فرکور ہے پھر جس کے متعلق قرآن کی دوسری سورت کی پڑنویں آیت میں جزوی سااشارہ دیا گیا ہے اس نتیج کا اطلاق اسلام

ار پورٹ صفحہ ۲۳۷

کے ارتداد پرنہیں ہوسکتا۔اور چونکہ قرآن مجید میں ارتداد پرسزائے موت کی کوئی واضح آیت موجود نہیں اس لئے کتا بچے کے مصنّف کی رائے بالکل غلط ہے ۔ بلکہ اسکے برعکس ایک تو سور ہ کا فرون کی چیر مختصر آیات اور دوسری سورت کی آیت''لا إ کراه'' کی ته میں جومفہوم ہے اس سے وہ نظریہ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے جو''الشہا ب'' میں قائم کیا گیاہے۔''

#### (۲) نرهبی آزادی

''سورت کا فرون صرف تبیں الفاظ پرمشتمل ہے اس کی کوئی آیت چیوالفاظ سے زیا دہ نہیں ۔اس سورت میں وہ بنیادی خصوصیت واضح کی گئی ہے جو کر دارِ انسانی میں ابتدائے آفرنیش ہے موجود ہے ۔اور''لاا کراہ'' والی آیت میں جس کامتعلق حصّہ صرف بُو الفاظ پرمشتمل ہے ذہن انسانی کی ذمّہ واری کا قاعدہ ایسی صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہاس سے بہترصحت ممکن نہیں ۔ بیدونوںمتن جوالہا مالٰہی کےابتدائی دَ ور سےتعلق رکھتے ہیں انفر ادی اوراجتماعی حیثیت سے اس اصول کی بنیادواساس ہیں جن کومعاشرہ انسانی نے صدیوں کی جنگ و پیکا راورنفرت اورخونریزی کے بعد اختیار کیاہے اور قرار دیاہے کہ یہ انسان کے اہم ترین بنیادی حقوق میں سے ہےلین ہمارےعلا محققین اسلام کو جنگجوئی ہے بھی علیجہ ہنہیں کریں گے۔'' لہ بہ ہیں وہ تصریحات جو فاضل ججوں نے ارتداد کے زبر عنوان بڑے غوروخوض

کے بعد سپر دِقلم کی ہیں اوران سے ظاہر ہے کہ فاضل ججوں کے نز دیک اسلام میں ارتداد کی ہز اموت قطعاً نہیں ہے۔

#### مؤلف''محاسبه'' كاموقف

ارتداد کی سزاموت ماننے سے جومفاسداور قباحتیں اورمشکلات پیش آتی ہیں اُن کا بھی فاضل ججوں نے ذکر کر دیا ہے اوروہ ایسی کھلی اورواضح ہیں کہمؤلف'' محاسبہ'' بھی بیہ لکھنے سے نہیں رُک سکے کہ:۔

ار بورٹ صفحہ ۲۳۸

''وہ بلاشبہ غورطلب ہیں اور ایک اسلامی مملکت کے علمائے دین کوان مسائل کے بارے میں معیّن اصول وقواعد ضبط تحریر میں لانے پڑیں گے جن کو دستور اساسی اور قوانینِ مککی کے لئے مشعلِ راہ بنانا پڑے۔'' لے

#### مولفينِ'' تبصره'' كاموقف

مؤلف''محاسبہ'' کے برعکس مؤلفین'' تبصرہ'' نے فاضل ججوں کے خیالات پر نقطہ چینی کی ہے اورار تداد کی سز اقتل ثابت کرنے کے لئے اپنا پوراز ورِقلم صرف کیا ہے۔ چنانچہ وہ ککھتے ہیں:۔

ا۔'' قرآن جب کسی معاملے پر براہ راست اور واضح طور پر ایک تکم بیان کرد ہے تواس معاملے میں اس تھم کو اسلام کا قانون تسلیم کیا جائے گا۔'' بے کے۔'' مولا ناشبیر احمد صاحب کی پیش کردہ آیت سے یہ بات توقطعی طور پر ثابت ہوجاتی ہے کہ خدانے جودین موسیٰ پر نازل کیا تھا اس میں یقیناً ارتداد کی سزا موت تھی ۔قطع نظر اس کے کہ یہ سزا نافذ کی گئی بنہیں ؟''

سے ''اب گفتگواس میں ہے کہ آیا محر علیہ پر نازل شدہ دین میں بھی یہ قانون باقی تھایا منسوخ ہوگیا۔اسکے لئے سورۂ توبہ کی آیت ایک سوبارہ تک ملاحظہ ہوں۔'' سے

آیات کا ترجمه قال کرکے لکھتے ہیں:۔

''آخری فقرے میں جن سرداروں سے جنگ کرنے کا تھم دیا گیا ہے اُن سے مرادمرتدین کے سوااُ ورکوئی نہیں ہوسکتا۔'' ہی (۴)''ارتداد کی سزا کے متعلق احادیث کے تھم کو بلااستثناء سارے ہی فقہانے صحیح تسلیم کیا ہے ۔احکامی حدیثوں کو وہ بڑی چھان بین کے بعد

إلى البي صفحه المستقل المستم المستقل المستم المستقل ال

قبول کرتے ہیں خصوصاً ایسی حدیث کی تو انتہائی چھان بین کی جاتی ہے جس سے کسی انسان کا خون حلال ہوتا ہے۔''

(۵) (ارتداد کی سزاموت ہونے پر) '' اجماع صرف اس سے ثابت نہیں ہے کہ فقہ اسلامی کے تمام مدارس ارتد ادکی سزا پر متفق ہیں۔ بلکہ اس کاسب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ گی وفات کے چند ہی مہینے بعد تمام صحابہ ؓ نے بالا تفاق مرتدین کے خلاف جنگ کی ۔ اور یہ جنگ بر بنائے بعاوت نہ تھی بلکہ بر بنائے ارتداد تھی جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے اعلان عام میں بالفاظ صرح مذکور ہے۔'' لے احضرت ابو بکر صدیق کے اعلان عام میں بالفاظ صرح مذکور ہے۔'' لے اسلامی قانون نہیں ہے تو آور کیا ہے؟

یہ ہے مؤلفین تبصرہ کی تنقید کا ملخص جو اُنہوں نے فاضل ججوں کی آراء پر کی ہے۔اب ہم اِس کانمبروار جواب دیتے ہیں۔

#### جواب

ممبرا درست ہے ۔لیکن ارتد اد کی سزا موت ہونے کے متعلق قر آن میں کوئی تھم واضح یا براہ راست موجود نہیں ہے جیسا کہ فاضل ججوں نے بھی اسکی تصریح کی ہے۔ اور آج سے تیس سال قبل <u>۱۹۲۵ء</u> میں جب قتلِ مرتد کے مسئلہ پر بہت سے علماءاور مسلمان لیڈروں نے مضامین کھے تو اس وقت بھی

> (الف) مولانا شاكر حسين شهسواني كو صاف الفاظ مين اقرار كرناس اتفاكه:

> ''اِس امر میں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں کہ قرآن پاک میں قتلِ مرتدین کا کوئی صرح وغیرصرح حکم موجود نہیں۔'' ہے (ب) اور مولا نا ظفر علی خان صاحب نے اخبار ہمدرد کے ان مضامین

> > إتبره صفحه ۳۷ کزمیندار ۲۳ رمارچ <u>۱۹۲۵</u>ء

کاجواب دیتے ہوئے جن میں یہ ثابت کیا گیاتھا کہ مرتد کی سزاقل نہیں ہے بیاعتراف کیا تھا کہ:۔

''بلاشبہ میر ہے کہ ہمدرد کی پیش کردہ آیات میں مرتد کے لئے سزائے قتل کا ذکر نہیں ۔اور ذاتی طور پر میراخیال ہے کہ غالبًا کسی دوسری آیت میں بھی بالتصریح ایسا تھم نظر نہیں آتا۔''

گرآج مؤلفین تبصرہ لکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے براہ راست اور واضح طور پر بیچکم بیان کیا ہے کہ ارتداد کی سزاموت ہے۔

تمبر ۲ و ۳ کے بیقطعاً غلط ہے کہ سورہ بقرہ ۵۴ ویں آیت فاقتلو اانفُسکم سے ثابت ہوتا ہے کہ دین موسوی میں ارتداد کی سزاموت تھی اور وہی قانون اسلام میں بھی باقی رکھا گیا۔

اب ہم اِس آیت کی تغییر قدرت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ مؤلفین تبھرہ نے اس آیت کو بُنیاد کے طور پر قرار دیا ہے۔وہ آیت بیہ ہے:۔

"إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ اَنْفُسَكُمُ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجُلَ فَتُوبُو آالِيٰ بَآرِئِكُمُ فَاقُتُلُو اَانْفُسَكُمُ ." لَي فَاقْتُلُو اَانْفُسَكُمُ ."

لینی اے بنی اسرائیل! یقیناً تم نے بچھڑے کومعبود بنانے کی وجہ سے اپنی جانوں پرظلم کیا۔پستم اپنے پیدا کر نیوالے کی طرف اپنی جان ودل سے رجوع کرو۔ تو بہ کرواورا بنی جانوں یا مردوں کوئل کرو۔

اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ ارتداد کی سزا موت ہے اس لئے درست نہیں کہ مرتد کے لئے جوخود ساختہ سزا اسلامی سز ابتائی جاتی ہے وہ اس سزاسے جوان کے خیال میں گوسالہ پرستوں کو دی گئ تھی مطابقت نہیں رکھتی ۔اور گوسالہ پرستوں کے متعلق قرآن مجید شاہد ہے کہ انہوں نے تو بہ بھی کی تھی جیسا کہ آیت بشریفہ مندرجہ ذیل سے ظاہر ہے:۔

البقره ع**۲** 

وَلَمَّاسُقِطَ فِي اَيُدِيهِمُ وَرَأَوُااَنَّهُمُ قَدُ ضَلُّوُاقَالُوُالَئِنُ لَّمُ يَرُ حَمُنَا رَبُّنَاوَ يَغُفِرُلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ ٥٠ لِـ

یعنی جب وہ اپنے کئے پر نادم ہوئے اورانہیں بقینی طور پر اپنی منلالت اورغلطی کاعلم ہوگیا توانہوں نے کہا یقیناً اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری کمزوریوں کو نہ ڈھانپے تو ہم ضرورٹوٹا پانے والے ہوں گے۔

مشہور ومعروف مفترین میں سے محمر استعیل حقی صاحب ِروح البیان نے اِس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:۔

'' تو بہ سے مرا فتلِ نفس نہیں بلکہ یہ بیان کرنامقصود ہے کہ

"ان تو بتهم لاتتم ولا تحصل الا بقتل النفس"

یعنی ان کی تو بہ کی پیمیل قتلِ نفس کے ساتھ ہوسکتی ہے۔ کیونکہ موسی کو اللہ

تعالیٰ نے بذریعہ ُوحی مطلع فر مایا تھا:۔

"انّ توبة المرتدّ لاتتم الابالقتل

کہ مُر تدکی تو بہاُسی وقت تمام ہوسکتی ہے جب وہ قبل کر دیا جائے۔'' لے (۲) تفسیر مذکورہ کے جلد اصفحہ ۹۴ میں لکھا ہے کہ ان میں سے ستّر ہزارقتل کئے گئے:۔

"فكان من قتل شهيداًو من مغفورة ذنو به"

لینی جوقل کئے گئے وہ شہیر تھے اور جو باقی رہ گئے ان کے گناہ بخش دیئے ۔ گئے ۔

(۳) سامری کوجواس فتنہ کابانی تھااورجس نے بچھڑ ابنا کرلوگوں کواسکی پرستش کے لئے ورغلایا تھااورجس نے حضرت موسیٰ " کے جواب طلب فرمانے پر بے باکا نہ اقرار جُرم بھی کیا تھاسزائے موت نہیں دی گئی۔ بلکہ صرف بیفرمادیا گیا:۔

لاعراف ع ۱۸ تروح البیان جلداصفحه ۹۳ بحواله تفییر کبیر المرازی \_اوریپی معنے فتح البیان میں لکھے

ہیں۔

"فَاذُهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَنُ تَقُولُ لَا مِسَاسَ." لِ جَالِسَ زندگی میں تیری یہی سزاہے کہ کہتارہے ججھے ہاتھ نہ لگانا۔
آیت کی مندرجہ بالاتفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ مندرجہ بالاتفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ تکمیلِ توبہ کی شرطقتل رکھی گئی تھی ۔ یعنی ان کی توبہ اسی وقت مکمل ہوگ جب وہ قتل ہوں گے ۔ جب بعض مجرم دوسر سے مجرموں کے ہاتھوں قتل جب وہ قتل ہوں گے ۔ جب بعض مجرم دوسر سے مجرم قتل نہ کئے گئے ۔
کئے جا چکے تو قتل کا تکم منسوخ کر دیا گیا اور بقیہ مجرم قتل نہ کئے گئے ۔

(۲) جو تل کئے گئے وہ شہید کہلائے کیونکہ قبل سے پہلے وہ حقیقی تو بہ کر چکے تھے۔ اور جن کے حق میں قتل کا تکم منسوخ ہوگیا ان کے گناہ بھی معاف کر دیئے گئے۔

(۳) اورسامری کو جواس فتنه کا بانی تھا۔جس نے کھلے بندوں اقرارِجُرم کیا جواس اقرار پر آخردم تک قائم ومُصر رہاتھافتل کی سزانہیں دی گئی۔ (۴) علاوہ ازیں فاقتُلو اانفُسَکُم کے ایک معنے تفسیر مذکورہ کے صفحہ ۹۵ اور دوسری تفاسیر میں بھی یہ کھے ہیں:۔

"فاقتلو اانفسكم بقمع الهوى"

کہتم اپنے نفسوں کوخواہشات نفسانی کاقلع قبع کرنے کے ذریعہ مارو۔

اِس تفسیر کے لحاظ سے اِس آیت میں قتلِ نفس کا مطلقاً کہیں ذکر نہیں ہوگا اور اِس آیت میں قتلِ نفس کا مطلقاً کہیں ذکر نہیں ہوگا اور اِس آیت شریفہ میں قتلِ نفس سے نفسانی خواہشات کا قتل مراد لینا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ لیا تو قتلِ نفس جیسے نازک اور اہم معاملہ میں اس آیت سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ بلکہ بحکم اذا جاء لاحتمال بطل الاستدلال وہ استدلال باطل ہوگا۔

اور دوسرے مقام پر گوسالہ پرستوں کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:۔ ''یقیناً جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا نہیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور اِس دنیا میں ذلّت پہنچے گی۔اور جھوٹ باندھنے

الط ع٥

والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

اوروہ لوگ جنہوں نے بُرے مل کئے پھرا نکے بعد توبہ کی اور ایمان لائے یعنیاً تیرارب ان کے ایمان لانے کے بعد غفوررجیم ہے۔''لے

اِس آیت میں بھی گوسالہ پرستوں کی سزاقل نہیں بیان کی گئی بلکہ اصولاً بتایا گیا ہے کہ جو بدی کے بعد تو بہ کر لیتے ہیں خدا تعالی اُن کے گناہ بخش دیتا ہے ۔ اور بشرطِ تسلیم کہ فاقتلو اانفسکم سے مراد ظاہری قتل ہی ہے تو تھم یہ بنتا ہے کہ مرتد پہلے تو حقیقی تو بہ کرے اور جب وہ تو بہ کرلے تو اسکوقتل کر دینا چاہئے ۔ اور جو شخص فتنۂ ارتداد کا اصل بانی ہونے کے بعد این بحر م کاعلی الا علان معترف بھی ہووہ بے شک قتل نہ کیا جائے۔ بلکہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ بہر اموت کے لئے بنیا د قرار دینا قطعاً کہیں اس آیت بشریفہ کو اسلام میں ارتداد کی سزاموت کے لئے بنیا د قرار دینا قطعاً

باطل ہے۔

# ٢- آيت لَنُ نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهُرَةً

عجیب بات ہے کہ آیت شریفہ فاقلو اانفسکم سے مرادار تد ادکی سزاقتل ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بچھڑے کی پرسش کے جُرم میں ہزار ہابی اسرائیل قتل کئے گئے بحالیہ اس کے بعد آیت شریفہ لن نؤ من لك حتّی نری الله جهرہ گمیں پھران کی اسی قسم کی ایک اور سرکشی اور اُنکے تمر دکا ذکر ہے کہ انہوں نے موسیٰ "سے کہا کہ' جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دکھے لیس تم پرایمان نہیں لائیں گے۔'انکا یہ گناہ بھی گوسالہ کو معبود بنانے سے بچھ کم گناہ نہ تھا۔ کیونکہ پہلی بارتوانہوں نے ایک جسم ماد "کی چیز کو خدا بنایا تھا۔ اور دوسری بار اللہ تعالی کو جوثور ہی ٹور ہے ماد "ی صورت میں اپنے سامنے کو خدا بنایا تھا۔ اور دوسری بار اللہ تعالی کو جوثور ہی ٹور ہے ماد "ی صورت میں اپنے سامنے دکھنے پراسے مصرہوئے کہ جب تک دکھے نہیں اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ "کو بھی نہیں مانیں گئے۔ اگر وہ انکا پہلافعل کفر تھا تو یہ دوسرا بھی کفر تھا لیکن اسکی پاداش میں وہ قتل نہیں مانیں گئے۔

سا۔اور بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالی خاص طور پر فر ما تا ہے

لاعراف ع<sup>19</sup>

"مِنُ اَجُلِ ذَٰلِكَ كَتَبُنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسُرَ آئِيَلَ اَنَّهُ مَنُ قَتَلَ نَفُسًا
بِغَيْرِ نَفُسٍ اَوُفَسَادًافِى الْأَرُضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا " لِهِ
يَعْنُ اسَ لِحَ ہِم نے بَى اسرائيل پريوفرض كيا تھا كہ جس خُص نے ايسے
خُص كُولَ كيا كہ اس نے كوئى ناحق كاخون نہيں كيا تھاياكسى ايسے خُص كُولَ
كياجو نہ بغاوت كے طور پر امن عامہ ميں خلل ڈالتا تھا اور نہ زمين ميں
فساد پھيلاتا تھا تواس نے تمام انسانوں كولل كرديا۔

اس آیت میں اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ بنی اسرائیل کوسوائے ان دوسبب کے کسی نفس کوقل کرنے کی اجازت نہ تھی ۔اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو گوسالہ پرستی کے وقت قبل کی سزادی گئی تو وہ اُنہی لوگوں کو دی گئی ہوگی جوحفرت موسیٰ سے لوگوں کو بغاوت پرآمادہ کرنے کے مرتکب ہوئے ہوں گے ۔ کیونکہ بائیبل میں یہ صاف آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ کے خلاف بائیبل میں یہ صاف آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ کی بات موسیٰ کے خلاف بائیس کیں اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ہارون کی بات نہ مانی ۔اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون میں اسرائیل کے نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے۔

پس آیت زیر بحث میں نہ تو عام مرتدین کے ارتداد کی سزامیں قتل کئے جانے کا حکم ہے اور نہ وہ سز اجس کا ذکر اس آیت میں علاء تسلیم کرتے ہیں ۔اس سزا کے مطابق ہے جو انہوں نے مرتد کی اسلامی سزا قرار دے رکھی ہے۔

# سورهٔ توبه کی آیات

مؤلفین تبصرہ نے سورۂ تو بہ کی ابتدائی بارہ آیات کا تر جمنقل کرکے بارھویں آیت کے متعلق لکھا ہے کہ:۔

'' آخری فقرے میں کفر کے جن سرداروں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے مراد مرتدین کے سوا اُور کوئی نہیں ہوسکتا۔'' ع ہے ان سے مراد مرتدین کے سوا اُور کوئی نہیں ہوسکتا۔'' ع یا در ہے کہ اِن آیات میں اُن مشرکوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس زمانہ میں جبکہ

الماعده ع ٩ ك تبعره صفحه ١٣٢

آنخضرت الليسة ملة معظمه ميں سے نهايت بدردى اور برحى سے كئى مسلمان مرد عورتيں اور بحق ناحق قتل كرد ہے سے ۔اوران مظلوموں كاخون ان كى گردن پر تھا۔اوران كا ايك برا گناہ يہ تھا كہ وہ آنخضرت الليسة كے اقدام قتل كے مرتكب ہوئے سے ۔نہ ايك بار بلكہ بار بارداور ہجرت كے بعد بھى انہوں نے مسلمانوں كى بربادى نتابى اور ہلاكت كے لئے ہر ممكن كوشش كى ۔اوران سے جنگ كى ۔اوراس جرم كے مرتكب سب كے سب مشرك سے بعض أن عيں سے قاتل سے اور بعض أن كے ہم راز ومعاون ۔پھرانہوں نے مسلمانوں سے صلح كے معاہدات كئے كين كى معاہدے پر قائم نہ رہے ۔اور جب موقع پاتے عہد كو توڑ ديتے اور دوران مد سے معاہدہ ميں مومنوں كوئل كرديتے ۔اوران كے مال أو ث عليہ كو تو ران بي معاہدہ بين مومنوں كوئل كرديتے ۔اوران كے مال أو ث ستح اورا بنى بدعهد يوں 'زياد شور بر يوں اور ديگر سياسى مجرموں كى وجہ سے قتل كے سے زيادہ چار ماہ تك اس ملک ميں تھہر نے كے موقع پر به عام نوٹس ديا گيا كہ اب انہيں زيادہ سے زيادہ جار ماہ تك اس ملک ميں تھہر نے كے ممالت دى جاتى ہے ۔ إس عرصہ ميں وہ ياتو ملک ہے نہوں كے خدا كے رسول اور مومنوں كوان كے وطن سے نكالا ملک سے نكل جائيں (جيسا كہ انہوں نے خدا كے رسول اور مومنوں كوان كے وطن سے نكالا علی جہاں كہیں بھی پائے جائيں گوئل كرد بے جائيں گے الى مارے وطن سے نكالا اللہ بھی لیس کہ جہاں كہیں بھی پائے جائيں گوئل كرد بے جائيں گے اس ملک ہے بائیں گے جائيں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اِنہی مشرکین کے معاہدات کی عدم پابندی اورمومنوں کے متعلق ان کی بُری نیّیوں اور بدارادوں کا ذکر فرما تاہے:۔

كَيُفَ يَكُونُ لِلْمُشُرِكِيُنَ عَهُدُّعِنُدَاللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِةٍ إِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدُتُّمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. '' الْحُ

یعنی کسے ہوسکتا ہے مشرکین کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے بزدیک کوئی عہد بھڑوان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ وہ جب تک اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو کیونکہ اللہ تعالی متقیوں کو پیند کرتا ہے جبکہ مشرکوں کا بیہ حال ہے کہ تم پر قابو پاجائیں تو تمھارے معاطع میں نہ کسی قرابت کالحاظ کریں نہ کسی عہدو پیاں کا۔'

''اس کے بعداللہ تعالی ان مشرکوں کے متعلق جنہوں نے معاہدات کی پابندی نہ کی اوراللہ تعالیٰ کے رائے سے روکنے کے لئے جروتشدّ د کا طریق اختیار کیا۔فرما تا ہے:۔ ''فَإِنُ تَابُوُ اَوَ اَقَامُوُ الصَّلُوةَ وَاتُو الذَّكُوةَ فَالْحُو اَنْكُمُ فِی الدِّینُ ط''

یعنی إن متواتر بدعهدی کر نیوالے لوگوں کے لئے جن کے سخت جرائم کی وجہ سے ہم نے ان کے قل کا حکم دیا بیرعایت رکھی جاتی ہے کہا گر وہ تو بہ کرلیں اور ایسے جرائم سے باز آ جائیں اور نماز قائم کرلیں اور زکو قدیں تواے مسلمانو! وہ تمھارے دینی بھائی ہوں گے یعنی پھران سے تعرض نہ کیا جائے۔وہ ہمارے اس حکم سے متثنیٰ ہوں گے۔

اس سے اگلی آیت بیر ہے:۔

"وَإِنُ نَّكَثُو المَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُو افِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُو الَّذِمَّةَ الْكُفُو إِنَّهُم لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ٥" لَعَى الروه اپنی قسمیں معاہدہ کرنے کے بعد توڑدیں اور تمارے دین میں طعن کریں تو کفر کے سرداروں کے ساتھ جنگ کرو۔ ان کی قسموں کا کوئی

اعتبارنہیں شایدوہ باز آ جائیں۔

اس آیت کی تفسیر میں صاحبِ فتح البیان لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اِن نکٹُو اسے مرادا بمان کے بعدار تدادنہیں بلکہ اس کے معانی یہ ہیں کہ اگر کفار ان عہدوں کو جومسلما نوں سے باندھے تھے تو ڑدیں اورعہدشکنی پر قائم رہیں (فتح البیان جلد مصفحہ ۲۷) اور علامہ الالوسی مفتی بغدادا پنی مشہور تفسیر رُوح المعانی میں لکھتے ہیں:۔

"وان نكثواعطف على قوله سبحانه فان تابوا"

یعنی و انکثو المعطوف ہے فان تابو پر ۔ یعنی مشرکینِ عرب جن کا اِن آیات میں ذکر ہے ۔ اگر تو بہ کرلیں اور زماز قائم کریں اور زکواۃ دیں تو تمھارے دینی بھائی ہیں اور اگرابیانہ کریں بلکہ عہد شکنی کریں یا عہد شکنی پر قائم رہیں توان کے لیڈروں سے جنگ کرو۔

پھر لکھتے ہیں کہ یہ معنے اس مقام کے زیادہ مناسب اوراولی ہیں ارتداد کے نہیں۔(روح المانی جلد ۳ صفحہ ۲۷۹)

گویاان دونوں آیتوں میں مشرکین عرب کی جن کا پہلی آیات میں ذکر دوحالتیں بیان کی ہیں۔ایک حالت اسلام اختیار کرنے کی اور عہد شکنی کی۔ اور عہد شکنی کی۔

برخلاف اسکے مؤلفین تبھرہ اِس بات پرمُصِر ہیں کہ یہاں ''ایُسَان' سے اسلام قبول کرنے کا عہداوراسکی قسمیں مراد ہیں۔ پہلی صورت جومقبولۂ مفسّر بن بھی ہے ارتدادیا اس کی سزاکے ذکر کاشائبہ تک نہ پایا جانا تو ظاہر ہی ہے ۔مؤلفین تبھرہ نے اپنج تان کرجو بات پیدا کی ہے اس سے بھی محض ارتداد کی سزاقل ثابت نہیں ہوتی۔

(۱) اوّل اس لئے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں قتل کر دو بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اُن سے جنگ کرو۔

ُ (۲) دوسرے اس لئے کہ جنگ کرنے کی وجہ اس سے اگلی آیت میں فرمائی ہے کہ:۔

یعنی کیاتم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے قسمیں کھا کر بار ہا اپنے عہد توڑ دیئے ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو بدر کرنے کے عزائم کئے تھے ۔ اور تم سے جنگ کرنے میں پہل کی ۔ کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ اگرتم مومن ہوتو شو! اللہ تعالیٰ ہی کا بیتن ہے کہتم اس سے ڈرو ۔ اِن سے لڑو ۔ اللہ تعالیٰ تمھارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور ان کورسواؤ ذکیل کرے گا۔ اور ان کے خلاف تمھاری مدد

#### کرےگا۔"

ان دونوں آیوں میں اللہ تعالی نے ان سے جنگ کرنے کی تین وجہیں بیان فرمائی ہیں ۔ اوّلاً بید کہ انہوں نے اپنے معاہدات کی پابندی نہیں کی ۔ دوسری بید کہ اللہ تعالی کے رسول کے اخراج کاباعث بنے ۔ تیسری بید کہ جنگ میں ابتداء انہیں کیطر ف سے ہوئی ۔ لیکن ان تینوں وجھوں میں سے ایک میں بھی ارتداد کی طرف اشارہ تک نہیں کیا ۔ بحالیکہ اگران آیوں میں مرتدین کا ذکر تھا۔ اور بقول مؤلفین تبھرہ مرتدکی سزاقتل تھی تو ان سے جنگ کی ایک وجہ بید بیان کی جاتی کہ انہوں نے ارتداد کیا۔ اور بیاسوجہ کے بیان کر دینے کا بہترین موقع تھا۔ کیونکہ اس کے بیان کر دینے سے ایک تو وجو و جنگ میں ایک نہا بیت اہم اور جنگ کے کئے جوش دلانے والی وجہ کا اضافہ ہوجا تا۔ دوسرے بیہ بات بھی کہ مرتدکی سزاقتل ہے پوری صفائی سے ظاہر ہوجاتی ۔

اوراگران نکٹواآیمانہ میں عہدشکی سے توبہ اور ظاہری نماز اداکرنے اورز کو قدینے سے انکار مرادلیا جائے تواس صورت میں بھی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنے جرائم کی وجہ سے قتل کی سزاء کے مستوجب ہو چکے تھے اوران کے متعلق فاقتلو المحسور کین حیث وجد تمو ھم کاالٰہی حکم بھی نازل ہو چکاتھا ۔لیکن ظاہری طور پر اسلام کااظہار کرنے اوراپی گزشتہ خلاف اسلام کاروائیوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے وہ قتل کی سزا سے مشتیٰ کئے گئے تھے لیکن جب انہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کردیا کہ وہ اس کی سزا سے مشتیٰ کئے گئے تھے لیکن جب انہوں کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ۔اُنہیں قبل کرنا شروع کہد کے پابند نہیں رہے اور پھر مسلمانوں کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے دائیوں کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ۔اُنہیں قبل کرنا شروع کردیا اور اُن کی وہ کردیا اور اُن کی وہ بیالی ہوگئی جو تو بہ سے پہلے تھی ۔اس لئے وہ اپنے سابقہ اور موجودہ جرائم کی وجہ سے اِس لائق ہوگئے کہ اُن سے جنگ کی جائے اورانکی طاقت توڑدی جائے ۔اس میں محض ارتداد کی سزاموت ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے ۔

ان آیات میں توارتداد کا لفظ بھی مٰدکورنہیں ہے کیکن جن آیتوں میں ایمان کے بعد کفر اورار تداد کے الفاظ بھی استعال ہوئے ہیں ان میں سے بھی کسی آیت میں ارتداد کی سزاموت ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے ان آیات میں توار تداد کالفظ بھی مذکور نہیں ہے لیکن جن آیتوں میں ایمان کے بعد کفراورار تداد کے الفاظ بھی استعال ہوئے ہیں ان میں سے بھی کسی آیت میں ارتداد کی سزا موت ذکر نہیں کی گئی ۔آخرت ہی میں عذاب دیئے جانے کا ذکر کیا گیا ہے اور دنیا میں ناکا می کا۔مثال کے طور پر ملاحظہ ہوں آیات:۔

ا ـ بقره "أع كَى آيت: ـ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتْى يَرُدُّو كُمْ عَنُ دِيْنِكُمْ .

٢- آل عمران على آيت: - كَيْفَ يَهُدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُو ابَعُدَ اِيُمَانِهِمُ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُو ابَعُدَ اِيُمَانِهِمُ سَامَا عُدُو مُنَاكُمُ عَنُ دِينِهِ. الْخُ سَامَا عُده مُعَنَّ مُنَاكُمُ عَنُ دِينِهِ. الْخُ مَا عُلَا اللَّذِينَ الْمَنُوا مَنُ يَّرُ تَدَّمِنُكُمُ عَنُ دِينِهِ. الْخُ

مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعُدَ إِيْمَانِهِ. الْحُ

۵\_سورهٔ محمر شاع کی آیت: \_

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّو اعَلَى أَدُبَارِهِمُ الْحُ

وغیرہ آیات میں ارتداداورا بیان کے بعد کفر کاذکر ہے مگر کسی آیت میں بھی ارتداد کی سزاموت نہیں بتائی گئی۔

۲ ـ سورهٔ بقره کاع کی آیت: ـ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبُلَةَالَّتِي كُنُتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنُ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنَعِلُمَ مَنُ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

کی تفسیر میں ابن جریر نے ابن جری سے روایت کی ہے کہ بہت سے لوگ تحویلِ قبلہ کے وقت اسلام سے مرتد ہوگئے تھے لیکن کسی کوتل کی سز انہ دی گئی۔

۷۔ آلعمران <sup>م</sup>ع کی آیت: ۔

وَقَالَتُ طَّآئِفَةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَٰبِ امِنُوا بِالَّذِي ٱنُزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اَمْنُو اوَجُهَ النَّهَارِوَا كُفُرُو ااخِرَهٔ لَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ ٥

لیعنی اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جومومنوں پر نازل ہؤاہے شروع دن میں اس پر ایمان لے آؤ اور دن کے آخری صفے میں انکار کردو، تادوسرے مومن بھی اپنے دین کی طرف واپس آجائیں ۔اگرمر تدکی سزافل ہوتی تووہ ایسا کہاں کر سکتے تھے۔

۸ ـ سورهٔ نساء "ع نکی آیت: ـ

إِنَّ الَّذِيُنَ اَمَنُوُ اثُمَّ كَفَرُو اثُمَّ اَمَنُو ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازُدَادُو اكُفُراً بِينَ الَّذِين سے بھی ظاہر ہے کہ اگرار تداد کی سزا موت ہوتی تو دوبارہ ایمان لانے کا موقع ہی کہاں تھا۔

اِس آیت کی تفسیر میں علاّ مہ الالوسی البغدادی نے اپنی تفسیر روح االمعانی جلد ۲صفحہ ۱۹۶ میں امام حسن بصری سے بیہ روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایمان لا تا تھااور پھرا نکار کردیتا تھالیکن اس میں سے کسی کو بھی موت کی سز انہیں دی گئی۔

#### ۳ \_احادیث

ہمارے نز دیک احا دیث میں بھی محض ارتداد کی سزاقل اور موت کہیں بیان نہیں ہوئی ۔ برخلاف اس کے متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محض ارتد ادکی سزاہر گزقل نہیں۔ مثلاً:۔

ا۔ بخاری میں جابر بن عبد للّٰہ ؓ سے مروی ہے کہ ایک اعر ابی مدینہ منورہ میں آیااوراس نے اسلام پر بیعت کی اور پھراس نے تین دفعہ بیعت واپس لینے کے لئے کہا مگر وہ قل نہیں کیا گیااور نہاس سے کسی نے کچھ کہا۔آخر مدینہ چھوڑ کرچلا گیا۔ لے

۲۔ آتخضرت آلیہ نے حدیبیہ کے مقام پرمشرکین مکہ کے ساتھ صلح کے معاہدے میں بیشرط تسلیم فرمائی کہ جوشخص مرتد ہوکران کے پاس چلا جائیگا اُسے واپس نہیں کریں گے اور جومسلمان ہوکر مدینہ آئیگا وہ اُن کے پاس واپس کردیا جائیگا۔ ۲

اگرالله تعالیٰ نے مرتد کی سزاقتل مقرر کی ہوتی تو آنخُضر تعلیق اس شرط کوجس کی

ا بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة مسیم بخاری کتاب الصلح

رُوسے مرتد کوزندہ چھوڑنا پڑتا تھا منظور ہی کہاں فر ما سکتے تھے مگر حضور علیہ فی نے تو بیشر طمنظور فر مالی اورا تنا فر مانے کی بھی ضرورت نہ تھجی کہ جب ہم مسلمان ہو کر مدینہ آ جانیوالے کو شمصیں واپس کردیں گے تو یہاں سے مرتد ہو کر مکتہ چلے جانیوالے کو شمصیں بھی واپس کرنا ہوگا تا شریعت کی مقررہ سزادینے کے لئے اس کی گردن ماری جائے۔

س فتح مکتہ کے دن عبداللہ بن ابی سرح کا تب وحی کو جب مرتد ہوگئے تھے حضرت عثمان ؓ کے پناہ دینے میں اوروہ قتل نہ کئے گئے ۔ بعد کو وہ اسلام لے آئے۔ لے

مرحضرت امام بخاری ؓ نے کتاب الدیات میں ابوقلا بہ ؓ سے روایت کی ہے جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہا ہے کہ رسول اللہ اللہ فیسے نے سوائے تین حالتوں کے کسی کوقل نہیں کیا۔ایک ان میں سے اور جل حارب الله ورسوله وارتدّ عن الاسلام کا ذکر کیا ہے لینی وہ شخص جس نے اللہ اوراس کے رسول سے محاربہ کیا اور اسلام سے مرتد ہوگیا۔

اور يهى روايت امام بخارى ً نے زير آيت إنَّمَا جَزَا ۚ ءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسُعَونَ فِي الْآرُضِ فَسَاداً. الآية وَكركى ہے اور اس ميں صرف ' أو حارب الله ورسوله ' وَكركيا ہے۔ جس سے پت لگتا ہے كوتل كى اصل وجه خدا اور سول سے محاربہ كرنا اور زمين ميں فسا وكرنا ہى ہے۔

فقہانے استخراج احکام کے لئے بیاصول سلیم کیا ہے کہ مطلق کو مقید پرمحمول کیا جائے گا۔ اِس اصول کے ماتحت محاربہ کی جو قید ان روایات میں بیان ہوئی ہے وہ اِن روایات میں بھی سلیم کرنی پڑے گی۔ جن میں قطعاً پی قیدموجودنہیں ہے۔

ہمیں آنخضر ت علی کے عہد مبارک کے خاص حالاً ت کو بھی مد نظر رکھنا چاہئیے۔اسوفت مسلمان اور کا فر دومتحارب کیمپول کی صورت میں تھے ۔ایک کیمپ دارالاسلام کہلاتا تھا، دوسرادارلکفریا دارالحرب ۔با قاعدہ فوج دونوں کے پاس نہ تھی۔جومسلمان تھے وہ سب کے سب اسلامی فوج کے سپاہی شار کئے جاتے تھے اور اتھیر کیرلرازی جلد ۵ صفحہ ۵۲۸۔

جودارالحرب کے رہنے والے تھے وہ مخالف فریق کے فوجی سمجھے جاتے تھے۔اسلئے ایسے حالات میں ایک مسلمان کے مرتد ہوکر کفارسے جاملنے کا یہ مطلب تھا گویا اسلامی لشکر کا ایک سپاہی ایپے کیمپ کو چھوڑ کر رشمن کی فوج میں جاشامل ہؤا ہے اور ایسے مفرور سپاہیوں کی سزا آ جکل بھی تمام مہذّ ب ممالک میں بھی قتل ہی ہے۔خصوصاً جبکہ اس سپاہی کی غدّ اری روزِ روشن کی طرح واضح ہو چکی ہو۔ پس اگر آنخضر ہے ایس کے عہد مبارک میں بعض مرتدین قتل کئے گئے ہیں۔

#### ۵\_اجماع

جب قرآن مجید اوراحادیث شریفہ سے محض ارتداد کی سزا موت ثابت نہیں ہے تواس پراجماع کے کیامعنے؟ مؤلفین تبھرہ نے اجماع کے ثبوت میں وہ جنگ پیش کی ہے جو آنحضرت اللیہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر ٹنے مرتدین سے کی تھی ۔اورلکھاہے کہ یہ جنگ بربنائے بغاوت نہ تھی بلکہ بربنائے ارتداد تھی جیسا کہ ابوبکرصدین ٹے اعلان عام میں بالفاظ صرح مذکورہے۔ لے

جس شخص نے اسلامی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا ہے وہ اِس معاملہ میں مؤلفین از ترجرہ 'کی تغلیط کئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے فیض ارتد ادکی بناء پر ان سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ ان لوگوں نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے سفا کی وغار مگری شروع کر دی تھی اور اُن کو جو اُن میں سے اسلام پر قائم رہے تھے قبل کیا تھا اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے ۔ چنا نچہ حضرت اسامہ نے اسی خطرہ کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق سے اس کے اشکر کو مدینہ واپس لانے کی اجازت چاہی تھی جو انکی سرکر دگی میں ملک صدیق سے اس کے اشکر کو مدینہ واپس لانے کی اجازت چاہی تھی جو انکی سرکر دگی میں ملک شام کی طرف جانے کے لئے مدینہ سے روانہ ہو اتھا اور وجہ یہ بیان کی تھی ''ان معی وجوہ الناس کے النے 'کہ میرے ساتھ بڑے بڑے کرم محترم اور دوسرے مسلمانوں پر حملہ کردیں مشرکین خلیفہ وقت اور آنخضرت چاہئے گئے کے حرم محترم اور دوسرے مسلمانوں پر حملہ کردیں ایمانہ ہو کہ اموانسین تجرہ نے انسانظ ابو بگر گئے کی اعلان میں نہیں ہیں۔ کے طبری جلد ما افاظ بیش نہیں کئے ۔ حقیقت یہ ایمونسین تجرہ نے الفاظ ابو بگر گئے کی اعلان میں نہیں ہیں۔ کے کہ یہ الفاظ ابو بگر گئے کی اعلان میں نہیں ہیں۔ کے کہ یہ الفاظ ابو بگر گئے کہ اعلان میں نہیں ہیں۔ کے کہ یہ الفاظ ابو بگر گئے کہ اور افاظ ابو بگر گئے کہ یہ الفاظ ابو بگر گئے کہ اور افاظ ابو بگر گئے کہ الفاظ ابو بگر گئے کہ یہ الفاظ ابو بگر گئے کی اعلان میں نہیں ہیں۔

لیکن حضرت صدّ یق اکبرؓ نے لشکر کوواپس لانے کی اجازت نہ دی۔ اور لشکر کی روائگی کے بعد مرتد قبائل میں سے بعض نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ مشہور مؤرخ طبری لکھتا ہے:۔

''عبس اور ذبیان دو قبیلے جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ پر حملہ کیا حضرت ابو بکر صدیق ٹے اُن حملہ کیا حضرت ابو بکر صدیق ٹے اُن کے ساتھ جنگ کی''

تاریخ الخمیس میں ہے کہ خارجہ بن حصن جومرتد ّین میں سے تھااپنی قوم کے پچھ سوار لے کرمدینہ کی طرف بڑھا اوراس نے مسلمانوں پراُن کی بے خبری کی حالت میں چھاپہ مارا۔ لے

اورطبری لکھتاہے کہ بعض مرتدین قبائل نے زکوۃ وغیرہ کی معافی کے لئے وفد بھیج۔ان کے واپس جانے کے بعد حضرت ابو بکڑ نے مسلمانان مدینہ کو اکٹھا کر کے پوں خطاب کیا:۔

''تمام ملک اب کا فرہے اوران کے وفد نے تمھارا قلیل التعداد ہونا دیکھ لیا ہے ۔ شمصیں معلوم نہیں کہ وہ رات کے وفت تم پر حملہ کردیں یا دن کو ۔ اوراُن میں سے قریب ترین لوگ تم سے صرف ایک منز ل پر ہیں۔'' (ترجمہ ازعربی عبارت)

تین ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے رات کے وقت آ کرمدینہ پر چھاپہ مارا۔

پس میہ وہ باغی مرتدین تھے جو کہ پایئہ تخت پر قابض ہوکر آپ حاکم ہونا چاہتے تھے۔ پھران مرتدین نے صرف مدینہ پرحملہ ہی نہیں کیا بلکہ اُن مسلمانوں کو بھی تہ تینج کیا جواُن قبائل میں سے مرتد نہیں ہوئے تھے۔

ا بن خلدون لکھتے ہیں :۔

''ووثب بنوذ بيان وعبس وعلى من كان فيهم من المسلمين فقتلوهم وفعل ذلك غير هم من المرتدين . " ٢

إِيَّارِيخُ الْجَبِيسِ جِلدً صَفِّحِهِ ٢٢٧ مِيَّارِيخُ ابن خلدون بقيه جلدً صفحه ٢٦

یعنی آنخضرت الله کی خبر و فات سُنتے ہی بنوذ بیان اورعبس نے ان لوگوں
کونل کردیا جو اُن میں سے مسلمان تھے ۔اوراُن کے سوا جودوسری مرتد
قومیں تھیں انہوں نے بھی ان مسلمانوں کونل کرڈالا جواُن میں آباد تھے۔
پھرابن خلدون لکھتا ہے جس کا ترجمہ ہیہ ہے:۔

'' بنو رہیجہ نے (جو بحرین کا ایک قبیلہ تھا) ارتداد اختیار کیا اور مرتد ہونے کے بعد المنذ ربن النعمان کو جومغرور کے لقب سے مشہور تھاا پنا بادشاہ بنالیا۔''

اسی طرح طبری لکھتاہے:۔

''ولم يقبل خالد بعد هزيمتهم من احد المراخ''

یعنی جب بنی اسد ، غطفان ، ہوازن ، بنی سلیم اور بنی کے کوشکست ہوئی تو حضرت خالد نے اُن کومعافی دینے س انکارکیا جب تک کہ وہ ان لوگوں کو پیش نہ کریں جنہوں نے مرتد ہونے کے بعد مسلمانوں کو آگ میں ڈال کرجلا دیا تھا اوران کے ہاتھ پاؤں ناک وغیرہ کائے اوراُن پرظلم کئے تھے۔

علامه عینی شارح بخاری لکھتے ہیں:۔

"وانّماقاتل الصدّيق مانعي الزكواةلا نّهم امتنعوابالسيف ونصبوالحرب للامّة". ك

یعنی حضرت ابوبکرصد این ٹے مانعین زکو ۃ سے اس لئے قبال کیا کہ انہوں نے تلوار کے ذریعیدز کو ۃ روکی اورمسلمانوں کے ساتھ جنگ بریا کی ۔

اورمسلیمہ کڈ اب نے بھی بیامہ سے آنخصرت اللہ کے مقررہ فرمودہ والی ثمامہ بن افال کو نکال کرخود اپنے حاکم ہونے کا اعلان کردیا اور سجاح باغیہ سے جومسلمانوں کیساتھ قال پر آمادہ تھی اتحاد کرلیا اور کہا:۔'' آکل بقو می وقو مک العرب '' یک لیمن میں اپنی اور تیری قوم کی مدد سے تمام عرب کو فتح کرلوں گا۔ باوجود اِن تاریخی حقائق کے مؤلفین تبھرہ کا بیا دیا کہ ارتداد کی سزاموت ہونے باوجود اِن تاریخی حقائق کے مؤلفین تبھرہ کا بیا دیا کہ ارتداد کی سزاموت ہونے

س<sub>و</sub> تاریخ الخمیس جلد ۲صفحه ۷۷

ا طبری جلد ۴ صفحه • • ۱۹ یمینی جلد ااصفحه ۲۳ ۲

کاسب سے بڑا ثبوت میہ ہے کہ:۔

''رسول الله علی کی وفات کے چند ہی مہینے بعد تمام صحابہ ؓنے بالا تفاق مرتدین کے خلاف جنگ کی ۔اوریہ جنگ بر بنائے بغاوت نہ تھی بلکہ بر بنائے ارتداد تھی ۔'' لے

ان کی قلبی کیفیات کا پورا آئینہ داراوران کی دماغی کاوشوں کا ایسا شاہ کارہے جس کے متعلق کچھ کہنے سے نہ کہنا ہی بہتر ہے اگر یہ قال محض ارتداد کی بناء پر ہوتا تو حضرت عمرٌ حضرت ابوبکر گواراد ہو قبال سے باز رکھنے کے لئے کیوں کوشش کرتے ۔وہ مرتدین سے قبال کے لئے اس لئے راضی نہیں ہوئے تھے کہ اسلام میں اتداد کی سزاقتل ہے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ قبال کے لئے حضرت ابوبکر گوشرح صدرہے تو ممیں نے جان لیا کہ ایسا کرنا ہی درست ہے۔

تاریخی واقعات ناظرین کے سامنے ہیں وہ خود فیصلہ فر ما سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی مرتد قبائل کے ساتھ جنگ جیسا کہ مؤلفین تبھرہ نے یقین دلانا چاہا ہے صرف اس لئے تھی کہ وہ مرتد ہوگئے تھے اور اسلام میں مرتد کی سزاقتل ہے اور ارتداد کے سواان کے ساتھ جنگ کرنے کی اور کوئی وجہ نہ تھی ۔ یا یہ کہ وہ مانعینِ زکوۃ بھی تھے (جو حکومت کا حق تھا) اور بانیانِ فسادات بھی باغی حکومت بھی تھے اور مرتکبِ بغاوت بھی ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جنگ اس لئے کی تھی کہ انہوں نے اسلام پر قائم رہنے والوں کوئل کیا اور ان کے اموال کوٹ لئے ۔ مدینہ پر حملہ کرنے میں ابتداکی اور وہ مدینے کی اسلامی حکومت کو بذریعہ شمشیر مٹاکرا پنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔

۵ \_مؤلفین تبصرہ کا بید دعویٰ بھی غلط ہے کہ: \_

''ارتداد کی سزا کے متعلق احادیث کے حکم کو بلا استثناء سارے

ہی فقہانے صحیح تشکیم کیا ہے۔'' ع

ہم نے اُوپر ثابت کردیا ہے کہ احادیث میں محض ارتداد کی سزا موت نہیں بتائی گئ بلکہ ان میں محاربہ کی شرط لگائی گئی ہے اور ائمہ مجتہدین کے فیصلوں میں بھی ہمیں ھار ب اتبےرہ صفحہ ۱۳۷۱ ۲ تبھرہ صفحہ ۱۳۷۱ پی قتل اسی شخص کے ساتھ خاص ہے جس سے حراب سرز دہوا ہی گئے انہوں نے عورتوں کوجو جنگ نہیں کیا کرتیں مرتد ہونے پرقل کی سزا سے مشتیٰ کیا ہے۔اورخود مؤلفین تصرہ بحث کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ارتداد کی سزالازماً ہرحال میں موت نہیں بلکہ انتہائی سزاہے:۔

''ند ہب حنفی میں مرتد عور توں کو مشقلاً سزائے موت سے مشٹی قرار دیا گیا ہے۔ابرا ہیم نخعی مرتد کور جوع کرنے کی غیر محدود مہلت دینے کے قائل ہیں۔'' لے

اسی طرح اور مثالیں بھی مختلف فقہا کے مذاہب میں ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سزائے موت کوار تداد کی واحد سزا سمجھنے کا خیال صحیح نہیں۔'' ع

پہلے تو مؤلفین تبرہ نے بڑے کر وفرسے یہ دعویٰ کیا تھا کہ احادیث میں جوار تداد
کی سزاموت بیان ہوئی ہے وہ بلااستناء سارے فقہا کومسلّم ہے کیکن اب خود ہی بیا قرار بھی
کرلیا کہ حضرت امام ابراھیم نحنی جیسے بلند پایہ امام جن کے ممتاز تلامذہ میں سے حضرت امام
ابوحنیفہ ؓ کے استاد حضرت حمادؓ تھے۔ مرتد کور جوع کرنے کے لئے غیر محدود مہلت دینے کے
قائل ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں۔ نیز یہ بھی تسلیم کرلیا کہ
حنی مرتد عورت کے قل کو جائز نہیں سمجھتے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں ارتداد اختیار کرنے والے شخص کی سزاموت قراردی ہے تو حضرت امام ابراہیم نخعی اور اُن جیسے اُور بلند پایہ بذرگ ائمیّہ نے اس حکم الٰہی کے خلاف مرتد کوغیر محدود مہلت دینے اور بعض قتم کے مرتدوں کوموت کی سزا سے مشنیٰ کرنے کا جواز کہاں سے نکالا؟

یس حقیقت یہی ہے کہ محض ارتداد کی سزا موت نہ تو قرآن مجید میں بیان ہوئی نہ

إنيل الاوطار جلد ك صفحه ١٦٢٠ ٢ تبر ه صفحه ١٦١

احادیث میں ۔اور نہ عقلِ سلیم ہی محض دینی اختلاف کی بناء پریہ ہزا تجویز کرسکتی ہے۔

### اسلامی ریاست

پھران قباحتوں کی طرف اشارہ کرکے جورپورٹ کے فاضل مؤلفین کی نگا ہ میں اسلام کے اِس قانون سے لازم آتی ہے مؤلفین'' تبھرہ'' لکھتے ہیں کہ:۔ ''ارتداد کی سزااس صورت میں نہیں دی جاتی جبکہ اسلام ایک

''دارنداد کی سزااس صورت میں نہیں دی جاتی جبکہ اسلام ایک مذہب ہو۔ بلکہ اِس صورت میں دی جاتی ہے جبکہ وہ ایک ریاست کی شکل اختیار کرلے ۔'' یہ

گویا ریاست کی شکل میں اسلام کی شکل وصورت مذہب کی نہیں رہتی بلکہ وہ نعوذ
باللہ ہٹلری نیشنلزم کی صورت اختیا رکر لیتا ہے مؤلفین تبقرہ نے اِس موقع پر جن خیالات
کااظہار کیا ہے وہ قرآن مجید کے بالکل مخالف ہیں ۔ایک مذہبی عقیدہ سے ارتداد اختیار
کر نیوالے کوخواہ وہ اسلامی ریاست کا ہی باشندہ کیوں نہ ہو بہ جروا کراہ روکے جانے کا نتیجہ
لازماً یہ ہوگا کہ ریاست میں منافقوں کی جماعت پیدا ہوجائے جواسلامی تعلیم کا ہرگز منشا نہیں
ہے ۔اور قرآن مجید میں ان اصحابِ ریاست کی جنہوں نے تبدیلی مُدہب پرموت کی سزائیں
جاری کیس شخت مُدمّت کی گئی ہے اور انہیں مستوجب غضبِ اللی اور سزاوار جہنم قرار
دیاہے۔مثلا:۔

یں' ف**رعونی ریاست** (۱) فرعون کی ریاست میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کانشان دیکھ کرساحرا بمان لے آئے تو فرعون نے اُن کومخاطب کرکے کہا:۔

''اِنَّ هٰذَا لَمَكُرُّ مَكُرُ تُمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْوِجُوا مِنْهَااَهُلَهَافَسُوفَ تَعُلَمُونَ ...الى .... مُنْقَلِبُون 0' كَ مِنْهَااَهُلَهَافَلَهُون 0' كَ مِنْهَا اَهُلَهُ اللهُ مَنْ مَنْقَلِبُون 0' كَ مِنْهَا الله مَر الله مَر الله مَنْ الله مَر الله مَنْ الله مَر الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

إتبره صفحه ۱۳۸ <u>ل</u>سورهٔ اعراف ع<sup>۱۸</sup>

پرارتداد کی سزاموت ہونے کو جائز مستحسن خیال کرتے ہیں۔فرعون نے بھی یہی کہاسوتم کواپنی کرتوت کا نتیجہ بھی جلد ہی معلوم ہو جائیگا۔ پہلے تو مئیں تمھارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا پھرتم سب کوسُو لی چڑھاؤں گا۔وہ بولے ہم تواپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانیوالے ہیں۔

پھر فرعو ن کی مجلس شور کی کے ممبر لینی سردارانِ قوم نے اپنی اجماعی رائے قائم کرکے فرعون سے کہا:۔

''اَتَذَرُمُوسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفُسِدُوافِى الْاَرُضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَکَ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبُنَآءَ هُمُ وَنَسْتَحُى نِسَآءَ هُمُ وَانَّا فَوُقَهُمُ قَاهِرُونَ ٥' ل

کیا آپ موسیٰ اوراسکی قوم کے لوگوں کو اِس حال پر چھوڑ دیں گے کہ ملک میں فساد پھیلاتے پھریں اوراُن کے لیڈرآپ سے اورآ پکے معبود ں سے سرتا بی کریں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کوتو قتل کردیں گے اوران کی عورتوں کوزندہ رکھیں گے اوریقیناً ہم ان پر غالب ہیں۔

قوم شعیب کی ریاست (۲) پھرشعب کے سرداروں نے شعیب اور آپ برایمان لانے والوں کو بیالٹی ملیٹم دیا:۔

"لَنُخُرِ جَنَّكَ يَاشُعَيُبُ وَالَّذِيُنَ امَنُوا مَعَكَ مِنُ قَرْيَتِنَااَوُلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاقَالَ اَوْلَوْ كُنَّاكَارِهِيْنَ ٥" ٢.

اے شیعب! یا تو ہم تم کواور جولوگ تمھارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کواینے شہرسے نکال دیں گے یاتم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔

وا پ ہر سے لگاں دیں ہے یا م، مارے مدہب میں واپ ابا وو۔ مطلب یہ کہتم ہمارے آبائی مذہب سے مرتد ہو گئے ہواس لئے ہم شمصیں نکا لئے

سے پہلے تو بہ کاموقع دیتے ہیں۔حضرت شعیبؓ نے انہیں جواب دیا کہ

''خواہ ہم تمھارے دین سے بیزار ہوں تب بھی ؟''

لاعراف ع<sup>۱۵</sup> کیاعراف ع<sup>اا</sup>

حضرت شعیبً کے اِس جواب سے دوباتیں ظاہر ہیں:۔

(۱)اوّل بیر کہ جب ہم تمھارے دین سے بیزار ہیں تو ہم سے بیرکہاں ہوسکتا ہے کہ اس میں واپس آئیں۔ (۲) دوسرے بیہ کہ بیزاری کی حالت میں واپسی ہوبھی تواس سے شمصیں کیا فائد ہ

ہوسکتا ہے۔ رومی حکومت کے ماتحت بیہود کی ریاست (۳) پھر حضرت عیسی اللہ تعالیٰ میں سے ماتحت بیہود کی ریاست (۳)

کا پیغام لے کرآئے۔ یہود کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کیا لیکن یہود نے ان کے قتل کے منصوبے کئے اور کفر کا فتو کی لگایا۔ چنانجیرسر دار کا ہن کا تفانے بیسُن کر کہ وہ مسے ہے کہا:۔

''اس نے کفر بکا ہے اور دوسرے کا ہنوں سے کہا کہتم نے پیرکفر سنا ہے تمھاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا۔ وہ قتل کے لائق ہے۔ پھرانہوں نے اسکے مُنہ پرتھوکا اوراس کے مُکّے مارے اوربعض نے طمانچے مارکرکہا۔اےمسے! ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا۔'' لے '' جب صبح ہوئی تو سب سر دار کا ہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اُسے مارڈ الیس اور اُسے باندھ کرلے گئے

اور بلاطس حاکم کے حوالے کیا۔'' یہ

''شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے'' میں

یہاں تک کہ اُنہوں نے انواع واقسام کے دُکھ دینے کے بعد آپکوصلیب پراٹکا

دیا مگراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت سے آپکوموت سے بچالیا۔

آپ کے شاگردیٹے اور عدالتوں میں گھیٹتے جاتے تھے۔اُنہیں سزائیں دی جاتی

تھیں اور سے" کا نام لے کربات کرنے کی ممانعت کی جاتی تھی ہے

۔۔۔۔ ں ماست ن جان کا ہے۔ اُن میں سے بعض قتل اور بعض بے رحی سے سنگسار کردیئے گئے اور یہود آپکے شاگر دستفنس پر میالزام لگا کر کہ ہم نے:۔

ارمتی ۲۷/۲۲-۲۷ میرمتی باب ۲۷ سیر یوحنا ۱۹/۷ س يوحنا ۲۱/۰۱

''اسکوموسیٰ اورخد اکے خلاف کفر کی باتیں کرتے سُنا '' اورعام لوگوں
اورفقیہوں کو اسکے خلاف اُبھا رکر صدر عدالت میں لے گئے اورجھوٹے
گواہ کھڑے کئے کہ بیشخص اس پاک مقام اورشریعت کے خلاف بولنے
سے بازنہیں آتا۔اور بالآخراہے شہرے باہر نکال کرسٹگسارکردیا۔''لے
ان ایام میں حضرت عیسیؓ کے ماننے والوں پر بڑاظلم ہؤا۔۔گھروں میں گھس گھس
کرم داورعورتیں پکڑلے جاتے اورقید کردیئے جاتے تھے۔ تے

رومی ریاست \_ پیسلسلۂ مظالم تین صدیوں تک جاری رہا۔اصحاب الکہف جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے انھیں مظالم سے تنگ آکر تاریک و تاریفاروں میں سکونت اختیار کرنی پڑی تھی اوران غاروں میں بھی ان کا تعاقب کیاجا تا۔اور جس وقت ہاتھ آجاتے نہایت بھیا نک طریق سے قبل کردیئے جاتے تھے۔ کیٹا کو مسز آف روم ان مظالم کی زندہ گواہ بیں ۔اوران پر مصیبت کے پہاڑ اس لئے ڈھائے جاتے تھے کہ ان کے عقائد ارباب ریاست کے عقائد ارباب ریاست کے عقائد سے حقائد ارباب

بُت بِرِستُوں کی ایک ریاست ۔ ہاں ایک اور ریاست کا ذکر سُنیے ۔

آخضر ت اللہ ہے صحیح مسلم میں اصحابِ اخدود کے متعلق بیروایت کھی ہے کہ ایک

بُت پرست بادشاہ نے ایک نوجوان کوایک ساحر سے تعلیم حاصل کرنے کا حکم

دیا۔ جب وہ اپنے گھرسے ساحر کے پاس جاتا توراستے میں ایک عیسائی راہب

کے پاس بیٹھ جاتا اور اس سے توحید سیما کرتا۔ جب بادشاہ کو اس کاعلم

ہؤاتوراہب گرفتار کرکے دربار میں لایا گیا اور اسے کہا گیا'' ارجع عن دیک' یعن

اپنے فدہب کوچھوڑ دو۔ جب اس نے انکار کیا تو آرے سے چیر کراسکے دو گھڑ ہے

کردئے گئے ۔ اسکے بعد وہ نوجوان بھی قبل کردیا گیا۔ اِس واقعہ کی وجہ سے بہت

سے لوگ ان بُت پرستوں میں سے توحید پر ایمان لے آئے۔ اُس بادشاہ نے پچھ

خند قیں تیار کروا کران میں آگے جلوائی اور حکم دیا:۔

"من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها."

العال ١٥٨ عراهمال ١٤١٦

یعنی میرسب لوگ مرتد ہو گئے ہیں انہیں پہلے تو بہ کاموقع دواور جوشخص اپنے سابق دین کی طرف نہ کو ٹے اُسے آگ میں ڈال دو۔ آخروہ سب آگ میں ڈال کرجلا دیئے گئے ۔

سورة البروج كي آيات قُتِلَ أصْحِبُ الْأُخُدُورِ مِين اسى واقعه كي طرف اشاره

--

مشرکین ملتہ کی ریاست ۔اب ایک اور یاست کا حال سئیے ۔جس میں اردار و دوجہاں قائد المرسلین خاتم النبین حضرت محم مصطفی عظیمی فیلی نیس منصب نبوت ہوئے ۔آپ نے پیغام الہی کی تبلیغ شروع کی تو مشرکین ملئہ نے آپ کی اس قدر شدید مخالفت کی کہ آپ کو پیغام الہی کی تبلیغ شروع کی تو مشرکین ملئہ نے والے پیاسے تڑپائے کا لفت کی کہ آپ کو پیغام الہی پہنچانا دشوار ہوگیا اور آپ کے مانے والے پیاسے تڑپائے ۔ اور ٹھیک گئے ۔ اور دھوپ میں جملس دینے والی زمین پر لٹا کر سینے پر گرم پھر رکھے گئے ۔ اور ٹھیک دو پہر کی چلچلاتی دھوپ میں پلی ہوئی ریت پر گھیٹے گئے ۔ دو مختلف سمتوں کی طرف جانیوا لے اونٹوں کے ساتھ باتھ کی اور اس فیل کے اور تین سال تک آپ کے ساتھ بنی ہاشم کا بھی کلی طور پر بائیکا ٹ انڈیوں سے قتل کئے گئے اور این طرح اور بدمعاش آپ کے لئے تو وہاں غنڈے اور بدمعاش آپ کے تعاقب میں کیا گیا جب آخضرت علیا ہی تھر برساتے ہوئے شہر سے باہر دُور تک آپ کے تعاقب میں آپ کے اور بالآخر سردارانِ قریش نے انگھے ہوکر آپ کے قل کا مضوبہ کیا اور کفار مکہ کے اپنی ریاست میں ان مظالم اور وحشانہ جرائم کے ارتکاب کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مسلمان کومر تد خیال کرتے سے اور اس غرض سے انہیں صافی یعنی اپنا آبائی ندہب چھوڑ کرنیا ندہب اختیار کرنیوالا کہتے تھے۔ دیوالا کہتے تھے۔ وراداسی غرض سے انہیں صافی یعنی اپنا آبائی ندہب چھوڑ کرنیا ندہب اختیار کرنیوالا کہتے تھے۔

قرآن مجید کی گئی آیات میں مشرکینِ مکتہ کے ان مظالم کا ذکر کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ریاستوں کا اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے محض اختلا ف عقیدہ کی بناء پرموت کی سزادی بیانجام بتایا ہے کہ وہ تباہ کردیئے گئے اور ان کا نام ونشان باقی نہ رہا۔ پس بیک سرطرح ہوسکتا ہے کہ قرآن مجید میں جس امرکی باربار مذمّت کی گئی ہواُسی

کی اجازت بلکه حُکم بھی دیا گیا ہو۔

لہذا

فاضل جحول کی بیرائے بالکل درست ہے کہ:۔

(۱)'' قرآن مجید میں ارتداد پر سزائے موت کی کوئی واضح آیت موجودنہیں ہے۔''

(۲)''لیکن ہمارے علماء محققین اسلام کوجنگجوئی ہے کبھی علیحد ہنہیں کریں گے۔''

غيرمسلمون كاحقِّ تبليغ

فاضل جحوں نے سزائے ارتداداورغیرمسلموں کے حقِ تبلیغ کے مسکلہ کو باہم مربوط قرار دے کرککھاہے کہ:۔

''مولانا ابوالحسنات' غازی سراج الدین منیر اور ماسٹر تاج الدین انصاری نے اس کااعتراف کیاہے (صرف آخرالذکر نے اس معاطے میں اپنی رائے کو علماء کی رائے کے ماتحت رکھاہے ) کہ ایک اسلامی مملکت میں اسلام کے سواکسی اور فدہب کو گھلم کھلا تبلیغ کی اجازت نہ ہوگی ۔''

'' مولا نا ابوالاعلی مودودی کے خیالات بھی اِس موضوع پراس قتم کے بیں جوانہوں نے اپنے کتا بچہ'' اسلام میں مرتد کی سزا'' میں ظاہر کئے ہیں۔''

فاضل جج اس نظریّه کا ذکر کرکے که ارتداد کی سزا موت ہوگی اوراسلام کے خلاف کسی حملے یا خطرے کو بھی غداری قرار دیا جائیگا اوراس کی سزابھی وہی ہوگی جو ارتداد کی ہے۔ لکھتے ہیں:۔

'' تواس کامنطقی نتیجہ بیہ ہوگا کہ ہرغیرمُسلم مٰدہب کی کھلم کھلا تبلیغ ممنوع قرار پائے گی۔'' یے

ار پورٹ صفحہ ۲۳۸ کے رپورٹ صفحہ ۲۳۸

فاضل جحوں کا یہ نتیجہ ایک بدیہی نتیجہ ہے لیکن مولفینِ تبصر ہ کے نز دیک یہ نتیجہ غلط اوراسکا پیطریق تحقیق غیرموزون ہے کہ:۔

(الف)''ایک آدھ عالم دین اور چند دوسرے لیڈروں سے عدالتی جرح میں دس پانچ معیّن اور سرسری سوالات کرکے ان مختصر الفاظ کولیا جائے اور پھرایک رائے قائم کرلی جائے ۔'' لے

گویا مولوی ابوالحسنات سیّد محمد احمد قادری صدر جمیعته العلماء پاکستان پر به سوال بھی اچا نک کیا گیا تھا اور عالم حیرت میں انہوں نے به جواب دے دیا کہ غیر مسلموں کواسلامی حکومت میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہ ہوگی ۔العجب!

(ب) ''با قاعدہ علمی طریقے پر تحقیقات کی جاتی تو حسب ذیل حقائق سامنے آ کتے تھے۔

(۱) ارتداد اسلامی قانون میں بلاشبہ بُرم ہے صرف اسلام سے ارتداد نہ کہ ہر مذہب کوچھوڑ کر دوسرے مذہب شامل ہوجانا۔''

مر بہ تو فاضل جوں نے بھی لِکھا۔ شاید علمی تحقیق کے مکمل نتائج پیش کرنے کے لئے ذکر کردیا گیاہے۔

(۲) "ارتداد صرف مسلمان کے لئے جُرم ہے جوخود مرتد ہونہ کہ غیر مسلم کے لئے ۔ جس کے اثر سے متأثر ہوکر کوئی مسلمان مرتد ہوجائے۔ " ع

گویا مؤلفین تبقرہ کے نز دیک زہرمہیّا کرنے اورا سکے کھانے کی ترغیب دینے والا مجرم نہیں ہوگا صرف کھانے والا مجرم ہوگا۔

مولفینِ تبصرہ نے سینما کی جو مثال دی ہے وہ بھی قطعاً بے محل ہے کیونکہ سینمادکھانے والوں کا پیمنشاء کہاں ہوتا ہے کہ اُسے دیکھ کرکوئی فریب دہی یا سرقہ کا مجرم بنے لیکن تبلیغ کرنے والے کا توسوائے اس کے کوئی اُور مقصد ہی نہیں ہوتا کہ سُننے والا اس کے مذہب کو بچوڑ کر اس مذہب کو اختیار کرنے کی سزا قانون میں موت ہوگی تو یقیناً دنیا کی کوئی شمجھدار حکومت اسکی تبلیغ واشاعت کی اجازت نہیں دے گی۔ موت ہوگی تو یقیناً دنیا کی کوئی شمجھدار حکومت اسکی تبلیغ واشاعت کی اجازت نہیں دے گی۔

إتبره صفحه ۱۴۳ کی تبصره صفحه ۱۴۳

(۳) پھرمولفینِ تبصر ہ ارتداد کی سزاموت شلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

'' غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب چھاپ سکتا ہے۔اپنے مذہب کی تعلیمات کو اور اُن خوبیوں کو جواسکے نزدیک اسکے مذہب میں ہیں تحریر وتقریر میں بیان کرسکتا ہے اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے مسلمانوں سے مذہبی مباحثہ بھی کرسکتا ہے بلکہ اپنے وہ اعتراضات اور شبہات بھی بیان کرسکتا ہے جو وہ اسلام کے بارے میں رکھتا ہو۔اس کی کوئی ممانعت ہمیں کہیں نہیں ملی ۔خود نبی قالیہ کے زمانے میں عیسائی' یہودی اور دوسرے لوگ دار الاسلام میں آتے تھے اور حضور سے برسرِ عام مباحثہ کرتے تھے۔ مذہبی مباحثہ اِس بات کو میستزم ہے کہ فریق ثانی اپنے مذہب کی خوبیاں بھی بیان کرے اور اسلام پر تنقید بھی کرے ۔اسلام اپنے آپکود لائل کے لحاظ سے مفلس نہیں یا تاکہ وہ استدلال کے میدان میں مقابلہ کرنے کی جائے فوجداری عدالت کے ذریعہ سے مخالف مذہبوں اور مسلکوں کا مقابلہ کرے۔'لے

اگرمولفین تبصرہ کا یہی عقیدہ ہے تو وہ بتائیں کہ کسی غیر مسلم کی تبلیغ اوراپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرنے اور مباحثہ اوراسلام پر تنقید کرنے کے نتیجہ میں ۹۹۹ فی ہزار پیدائش مسلمانوں میں سے جو بقول مولا نا ابوالاعلی مودودی''محض مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کی طرح نسلی مسلمان ہیں گئے'' بعض غیر اسلام مذہب قبول کرلیں تو آپ نو در یک اُن کی سزایقدیناً موت ہوگی تو کیا نزدیک اُن کی سزایقدیناً موت ہوگی تو کیا اس لغویت کا نام قانون رکھا جاسکتا ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لئے غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اسلام کی تنقیص و تقید کی اجازت دے دی جائے اور دوسری طرف یہ تنبیہ بھی کی جائے کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کرکوئی اور مذہب اختیار کرے گوہ موت کے گھاٹے اتاردیا جائے گا۔مولفینِ تبصرہ اس کا نام قانون رکھیں تورکھا کریں گاوہ موت کے گھاٹے اتاردیا جائے گا۔مولفینِ تبصرہ اس کا نام قانون رکھیں تورکھا کریں گیان ظاہر ہے کہ نتبلیغ کی آزادی ہے نظمیر کی ۔

یمی وجہ ہے کہ احرار کی مجلسِ عاملہ کا مجلسِ دستورساز سے بیر مطالبہ تھا کہ:۔
'' پاکستان میں غیر مسلم تبلیغی اداروں اور خصوصاً مرزائیوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر کامل یا بندی عائد کردی جائے تا کہ ملک میں ارتداد

إتبعره صفحه ۱۲۴ کیسیاسی نشکش حصه سوم بارششم صفحه ۱۲۲-۲۰۱

کا فتنہ برپا نہ ہوا ورمسلمانوں کو جوابی کاروائیوں کی ضرورت نہ پڑے۔'ل اخبار آزاد لکھتاہے:۔

''اسلامی حکومت میں غیر اسلامی مٰدہب کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔'' می

اورجبییا کہ فاضل جمول نے لکھا ہے مولا نا مودودی صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسلامی ریاست میں غیرمسلموں کو تبلیغ کی اجازت نہ ہوگی ۔ چنانچید <u>۱۹۴۵ء میں جب ایک شخص</u> نے اُن سے سوال کیا کہ:۔

کیا اسلامی ریاست میں ایک قادیانی اینے فدہب کی تبلیغ کرسکے گا؟ تو آپ نے جواب دیا:۔

''ہارے ہاں اگر کوئی شخص دین سے نکلنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ صرف شخص زندگی ہی نہیں بدلتا بلکہ ہمارے ریاستی نظام سے بغاوت کرتا ہے اور ملک میں فساد ہر پا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باہر سے آکر اپنے فدہب کی تبلیغ کرتا ہے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اند رآکر ہمارے نظام اجتماعی کے خلاف ہمارے لوگوں کو بغاوت کی دعوت دیتا ہے۔ ان چیزوں کوئیا کی کوئی ریاست گوارانہیں کرسکتی۔

اس اصول کے ماتحت اب إن لوگوں کے مسکد پرغور سیجئے جو مسلمانوں کے اندر سے خدا کے قانون سے بغاوت کریں ۔ ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہو سکتے جن کی طرف نبی کی بعثت براہِ راست نہیں ہوئی (یعنی مسلمان لوگ) کہ ذمیوں میں شارہوسکیں ۔ لازماً ان لوگوں میں شارہوں گے جن پرحق واضح ہو چکا ہے یا جن کے لئے وضاحتِ مقل کے تمام وسائل موجود ہیں ۔۔۔۔ اب اگروہ خدا کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں تو آخر خدا کا قانون ان کو کس غرض کے لئے مہلت

اِ''آزاد''۱۰۱راگست ۱۹۵۰ء کِ''آزاد''۹راکوبر ۱۹۵۰ء

دے گا۔اب اکلی ہدایت کے لئے کس چیز کا انتظار باقی ہے۔ان لوگوں کوسورہ ما کدہ کی آیت إنَّمَاجَزَآ وُ الَّذِینَ یُحَارِ بُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُعَون فِي الْلَارُضِ فَسَادًا اَن یُقَتَّلُو ااَوْیُصَلَّبُوا ۔ آلایۃ کی رُوسے امام قُل کردیے کا مجاز ہے۔'ل

مولانا مودودی صاحب کی اِس وضاحت کے بعد مؤلفینِ تبصرہ کا یہ کہنا کیونگر درست ہوسکتا ہے کہ:۔

'' جو چیز اسلامی ریاست میں ممنوع ہے وہ ایک مخالفِ اسلام دعوت اورتح یک کا اُٹھنا ہے۔'' ۲

کیونکہ مولا نا کے مذکورہ بالا ارشاد سے ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلامی ریاست میں دین سے نکلنے کا اعلان کرے گاوہ باغی ہوگا۔ اسلام پر تنقید واعتراضات کی اجازت تو کجائسی غیرمسلم کی مذہبی تبلیغ بھی برداشت نہیں کی جائیگی ۔مزید برآ ں ہرغیر صالح مسلمان کے مذہبی خیالات وافکار کا اظہار بھی بغاوت کے مترادف ہوگا۔ گویا جماعت اسلامی کے خالف مسلمان جماعتیں بھی اگراپنے مخصوص اسلامی خیالات کا اظہار کریں گی تو وہ بھی باغی شار ہوں گی اور اُن کی سزا بھی قبل ہوگی۔ اس صورت میں مؤلفینِ تبھرہ کی فاصل جوں کی رائے پر بیاطنزیّہ تنقید

''اثر ونتیجہ کے لحاظ سے یہ گویا ایک تنبیہ ہوجائیگی ۔تمام عیسائی مشنریوں کو اوراُن کی پشت پناہ مغربی قوموں کے لئے''ملا کاراج'' کیا رنگ لانے والا ہے ۔''سی

کوئی معنی نہیں رکھتی جبکہ ارتداد کی سزاموت قرار دینے کالازمی یہ نتیجہ ہے کہ غیر مسلموں کوتبایغ کی اجازت نہ دی جائے ۔

إبر جمان القرآن تتمبر واكتوبر <u>٩٣٥</u>ء تيسر ه صفحه ١٢٥ سي تيسر ه صفحه ١٣٦

# غيرمسلم حكومتول مين اس كاردِ عمل!

ظاہر ہے کہاسلام ایک تبلیغی مذہب ہے اوراللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بیارٌ لین فرض قرار دیا ہے کہ تمام دُنیا میں اسکی اشاعت کی جائے ۔اوراگرید درست ہے کہ فی الحقیقت اسلام کا قانون یہی ہے کہ اسلامی حکومت میں مرتد کی سزاقتل ہے اور غیرمسلم مذاہب کواینے اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جاسکتی توردِ عمل کےطور پرا گرغیرمسلم حکومتیں بھی اپنے اپنے ملک میں اسلام کواینے مذہب کے مخالف تحریک قرار دے کرمسلمانوں کوتبلیغ کی اجازت نہ دیں اور بیر قانون بنادیں کہ اُن کے مذہب کو چھوڑ کر اسلام اختیار کرنے والے کوموت کی سزا دی جائے تو عقلاً اور انصافاً أن يركيااعتراض ہوسكتا ہے؟اوركيا اس كانتيجہ پهنہيں ہو گا كہ اسلام كى تبليغ رُك طائے؟

# ہر چہ برخو دمیسندی بردیگراں ہم میسند آنخضرت اللہ فرماتے ہیں:۔ "احبّ للناس ماتحبّ لنفسک تکن مؤمناً"

لعنی تم مومن اسوفت ہو گے جبکہ تم دوسروں کے لئے بھی وہی پیند کرو جوتم اپنے لئے پیند کرتے ہو۔

پس جب تم اینے لئے بیہ پیند کرتے ہو کہ شمصیں تبلیغ اسلام اورا ظہارِرائے کی آزادی ہواوزہیں چاہتے کہ غیرمسلمانوں میں سےمسلمان ہونے والوں کوکوئی قتل کرے تو دوسروں کے لئے کس طرح پیند کرتے ہو کہ انہیں اینے مذہب کی تبلیغ کاحق اورا ظہار رائے کی آ زادی حاصل نہ ہو۔اورا گروہ تبلیغ کا کوئی موقع یا ئیں اوراُن کی تبلیغ سے کوئی شخص تمھارے مذہب سے نِکل کراُن کے مذہب میں داخل ہوجائے تو تم بغیرا سکےکسی اُور لائق قتل جُرم کے محض تبدیلیٰ مذہب کی وجہ سے اسکوتل کردو کسی نے خوب کہا ہے ۔ مجھی کھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایبا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا

# خ تمه

# مُطالبات

کیا بچرابھی تک زندہ ہے؟

چونکہ مجلسِ عمل نے اس نوٹس میں جواُس نے وزیرِ اعظم کو دیا تھا یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگروہ مطالبات قبول کرنے پر آمادہ نہیں تواپنے عہدے سے اُستعفٰی ویدیں ورنہ بصورت عدم منظوری مطالبات ڈائریکٹ ایکشن کیا جائے گا۔اسلئے فاضل جج لکھتے ہیں:۔

''بعد میں رونماہونے والے فسادات کابراہ راست باعث مطالبات کوہی قرار دیا جائے گا۔' لے

## مطالبات كياته؟

مطالبات تین تھے:۔

ا۔ پہلے مطالبے میں حکومت سے کہا گیا تھا کہ احمد یوں کے قادیانی فرقے کوایک غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے۔

۲۔ دوسرے مطالبے کا منشاء یہ تھا کہ چوہدری ظفراللہ خال وزیرِ خارجہ کے عہدے سے برطرف کئے جائیں۔

سراورتیسرا (مطالبہ) یہ تھا کہ وہ احمدی جومملکت کے کلیدی عہدوں پر فائز ہیں موقوف کردیئے جائیں۔ س

## مطالبات مذہبی نوعیّت کے تھے

فاضل جج لکھتے ہیں کہ:۔ "ہمارے سامنے سب جماعتوں نے سلیم

ار پورٹ صفحہ ۱۹۳ <u>۲</u>ر پورٹ صفحہ ۱۹

کیا ہے کہ ان تینوں مطالبات کی نوعیت سیاسی نہیں بلکہ قطعی طور پر فرہبی ہے ...اصل بات یہ ہے کہ کوئی شخص جوڈ ائر یکٹ ایشن میں شامل تھاان مطالبات کی سیاسی نوعیت کوسلیم نہیں کرسکتا تھا۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو براہِ راست فسادات کا فرمہ دار تھہرتا۔ ہر متعلقہ شخص نے اِن مطالبات کی فرہبی نوعیت پر اسلئے زور دیا ہے کہ اس پر کہیں ایک دنیاوی مقصد کی خاطر فسادات کے بریادکرنے کی فرمہ واری عائد نہ ہوجائے۔' لے

### كيامطالبات متّفقه اورعوا مي تھے؟

مؤلفین تبرہ نے اِن مطالبات کومتفقہ اورعوام کے مطالبات قرار دیا ہے۔ اوراسکی دلیل مید دی ہے سرکاری دفتروں کے ملاز مین نے ہڑتال کردی تھی اور کالجوں کے طلبہ درس چھوڑ کر نکل آئے تھے۔ اور سیکرٹریٹ اور دوسرے دفتروں کے کلرکوں نے کام چھوڑ دیا اور باہر نکل آئے اور آئی جی پولیس نے بقول چندریگر میہ دیا تھا کہ وہ اِس مسئلہ میں پولیس کے جوانوں کی وفا داری پر پُورااعتا دنہیں کرسکتا۔ اور میاں انور علی نے کہا تھا کہ پولیس کے جونئیر افسروں کے نزدیک مطالبات منظور کر لینے جا ہئیں۔ یے اصل واقعات جیسا کہ رپورٹ میں لکھے ہیں کہ:۔

''درمارچ کو جبکہ حکومت اوراحمدیوں کے اموال وجا کدادکو آگ لگانے اور گوٹ کا ہنگامہ جاری تھا۔قل 'گوٹ اور آتشزدگی کے واقعات ہورہے تھے۔اسلامیہ کالج کے طالب علموں کو اپنے میں شامل ہونے پر آمادہ کرلیا اور انہوں نے خشت باری کرکے دروازوں اور کھڑ کیوں کے شیشے تو ڑ ڈالے اور پرنیل کی موٹر کارکوبھی تو ڑ پھوڑ دیا۔ اسی روز سائیکلوسٹائل سے چھا ہے ہوئے اشتہاردیواروں پر چسپاں کئے گئے جن میں پولیس کے آدمیوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہتھیار ڈال دیں کیونکہ حکومت کے خلاف جد وجہدا یک جہاد ہے۔'' سے ڈال دیں کیونکہ حکومت کے خلاف جد وجہدا یک جہاد ہے۔'' سے

ارپورٹ صفحہ ۱۹ سے تیمرہ صفحہ ۲۰ سم سے رپورٹ صفحہ ۱۹۲۱-۱۹۲

اوراسی روز لینی ۵ رمارچ کو جبکہ پولیس کے حوصلے بست ہو چکے تھے اوران کے افسروں کوخوف لاحق ہو گیا تھا کہ پولیس کے ان ملازموں کے خلاف جوشہر میں رہتے ہیں انتقامی کاروائیاں کی جائیں گی انسکیٹر جنزل پولیس نے کہہ دیا کہ وہ اس مسکلے پر پولیس کے جوانوں کی وفاداری پر پُورااعتاد نہیں کر سکتے ۔اوراُن کی رائے میں زودیا بدیرصورتِ حالات پر قابوپانے کا کام فوج کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔اورمیاں انورعلی نے کہا کہ پولیس کے جونیئر افسروں کے نزد کی مطالبات منظور کر لینے چاہئیں۔'ل

ر پورٹ کے اس حصہ سے ہرگزیہ ثابت نہیں ہوتا کہ مطالبات عوامی اور جمہور کے تھے کیا ایک یادو کالجوں کے بعض طلباء کاشور وشغب میں شامل ہوجانا اور پولیس کے جونئیر افسروں کا انتقامی کاروائیوں کے خوف سے یہ کہنا کہ مطالبات منظور کرلینے چاہیئں مطالبات کے جمہوری اورعوامی ہونے کی دلیل بن سکتا ہے؟

کیا پولیس کے سینئر افسروں اور دیگر ملا زمینِ پولیس کے مقابلے میں یہ چند جونیئر افسراور لا ہور کے لاکھوں امن پسندشہریوں کے مقابلے میں ایک دوکالجوں کے طالب علم اور چند د فاتر کےکلرک جمہوراورعوام تھے؟

سُنیئے!اسی روز لینیٰ ۵؍ مارچ کوسہ پہر کے جلسہ میں جس میں گورنراور چیف منسٹر بھی موجود تھےمسٹراحمد سعید کر مانی ایم ۔ایل ۔اے نے کہا: ۔

''اِس تحریک کی قیادت اب زیادہ تر بازاری غنڈوں اور دوسرے غیرذمتہ دارا شخاص کے ہاتھ میں ہےاور تعلیم یافتہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔'' بے اورخودمولا ناابوالاعلیٰ مودودی کے خط مؤرخہ ۲۲ رفروری ہے ، بنام مجلسِ عمل سے صاف ثابت ہے کہ احمد یوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیئے جانے کا مطالبہ عوام اور جمہور کانہیں ۔ لکھتے ہیں:۔ ''مئیں اس سے پہلے بھی مجلسِ عمل کے ذمہ دار حضرات کولکھ چکا ہوں اور پھرآ خری طور پر عرض کرتا ہوں کہ اسوفت کسی خاص ایجی ٹمیشن کے لئے

فضا بالکُل تیارنہیں ہے۔اس کی دووجوہ ہیں۔

اوّل میر کہ پنجاب سمیت سارے ملک میں تعلیم یا فتہ پبلک کوقادیا نیوں کے

إر بورث صفحه ۲۱۲ کر بورث صفحه ۲۲۳

بارے میں ہمارے مطالبہ کی صحت پراب تک مطمئن نہیں کیا جا سکا۔ دوئم یہ کہ عوام الناس بھی صرف پنجاب اور بہالپور ہی میں اِس مطالبہ کی حمایت کے لئے تیار کئے جاسکے ہیں۔ باقی تمام صوبوں اور سب سے بڑھ کر بنگال کے لوگ اس سے بالکل غیر متأثر ہیں۔ اِس صورت میں صرف پنجاب اور بہاولپور کے عوام کولڑا کرآخر کیسے کا میابی حاصل کی جاسکتی ہے۔''ل

استحریہ سے ظاہر ہے کہ ۲۲ رفر وری ۵۲ ہے تک اس مطالبہ کوعوام کی تائید حاصل نہیں تھی بلکہ تھوڑ ہے لوگ تھے جواس کے لئے تیار کئے جاسکے تھے۔ پنجاب اور بہاولپور کے عوام کے سوا دوسر ہے کسی صوبہ کےعوام اس تحریک سے واقف نہیں تھے ااور پنجاب کے تعلیم یافتہ طبقہ کی اکثریت بھی مطالبات کی صحت پر مطمئن نہیں تھی ۔اور جومطالبے کے لئے تیار ہوئے تھے وہ بھی خود تیار نہیں ہوئے تھے بلکہ بڑی کوششوں سے تیار کئے گئے تھے۔ پس ایسے مطالبات کو متفقہ اور عوامی قرار دینا ایک فاش غلط بیانی ہے۔

## عدالت كافيصله

مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی کے مٰدکورہ بالا بیان کی طرف اشارہ کرکے فاضل جج لکھتے

ين: -

''لہذا مطالبات کے متعلق میہ مجھنا چاہیئے کہ وہ اولاً احرار کے اور بعد میں علاء کے مطالبات ہیں۔'' م اُور لکھتے ہیں کہان مطالبات کو:۔

''اسلام کے تمام فرقوں کے متفقہ مطالبات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ ہر مذہبی گروہ یا انجمن نے جن میں سے بعض کے اپنے آئین ودستور موجود ہیں الگ اللہ موضوع پر بحث کی ہے اورا سکے متعلق اپنے آئین کے ماتحت

ا. 'به گرفتاریان کیون' مؤلفه ناظم شعبه نشر وا شاعت جماعت اسلامی پاکتتان صفحه ۲۹ **۲** پورٹ صفحه ۳ ۲۸

قراردادیں منظور کی ہیں۔جو پچھ ہؤاوہ یہ ہے کہ ہر مذہبی گروہ کا کوئی رکن یا بعض ارکان (خواہ وہ عہد بدار ہوں یا نہ ہوں) کنونشن میں اس گروہ کی نمائندگی کے لئے پُٹن لئے گئے ۔اور جب یہ کہاجا تاہے کہ یہ تمام مطالبات تمام مذہبی گروہوں کے متفقہ مطالبات ہیں تو یہ دعوی صرف اِس حد تک صحیح ہے کہ ملک کے نہایت اہم مذہبی گروہوں میں سے کسی رُکن یا چندارکان نے مطالبات کے متعلق استحسان ظاہر کیا ہے۔'' لے

# عوامي مطالبه كي حقيقت

فاضل جج لکھتے ہیں:۔''ہمارے نزدیک لوگ جس چیز کوعوامی مطالبہ کہتے ہیں وہ کوئی ایسی مقدس چیز نہیں ہوتی ۔اگر چہوہ مطالبہ کسی حقیقی بات پر مبنی نہ ہو۔لیکن اسکواگر ایک مقبولِ عام اخبار اور ایک فصیح البیان مقرر کی تائید حاصل ہوجائے تو اسکو خاص تقویت بہنچ جاتی ہے۔'' می

اُور ککھتے ہیں کہ احمدی اورسرکاری افسرول کے سواجودوسرے لوگ فسادات کا شکارہوئے:۔

''وہ دوطبقوں سے تعلق رکھتے تھے ایک وہ لوگ جنہوں نے درجہ شہادت حاصل کرنے کی کوشش کی اور دوسرے وہ جو اپنے مجر مانہ منصوبوں کو پورا کرنے کے لئے ایسے موقعوں سے ناجائز فائدہ اٹھا یا کرتے ہیں۔ان دونوں طبقوں میں سے ایک بھی ایبا نہ تھا جو قانون وانظام کی صورتِ حالات اور مقاصد کی جنگ میں کوئی امتیاز کرسکتا ۔ مذہبی دیوانہ تمام حالات میں سمجھتا یہی ہے کہ کوئی بخاری اسے اس کایفین دلادے۔ چوراور بدمعاش کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جس چیز کے لئے اپنی جان کوخطرے میں ڈالتاہے وہ ناموسِ رسول سے یابا کیسکل کی درجن بھر ٹیوبیں ہیں۔ یہاں بھی صرف کسی بخاری کا یہ اعلان چا بیکے کی درجن بھر ٹیوبیں ہیں۔ یہاں بھی صرف کسی بخاری کا یہ اعلان چا بیکے

ار پورٹ صفحہ ۱۹۵ سے رپورٹ صفحہ ۳۲۴

#### كەناموسِ رسول خطرے ميں ہے۔' ل

#### مولا نامودُ ودي صاحب اورعوا مي مطالبه

مولا نا مودُ ودي صاحب لکھتے ہيں: ۔

''ایک قوم کے تمام افراد کو محض اِس وجہ سے کہ وہ نسلاً مسلمان بیں حقیقی معنی میں مسلمان فرض کرلینا اور یہ امید رکھنا کہ اُن کے اجتماع سے جوکام بھی ہوگا اسلامی اصول پر ہوگا پہلی اور بنیا دی غلطی ہے۔ یہ انبو و عظیم جس کو مسلمان کہا جاتا ہے اسکا حال یہ ہے کہ اسکے ۹۹۹ فی ہزار افراد نہ اسلام کاعِلم رکھتے ہیں نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں ۔ نہ اُن کا خلاقی نقط ُ نظر اور ذہنی رویّہ اسلام کے متعلق تبدیل ہؤا ہے ۔ باپ کا خلاقی نقط ُ نظر اور دبئے سے بوتے کوبس مسلمان کانام ملتا چلا آرہا ہے ۔ سے بیٹے اور بیٹے سے بوتے کوبس مسلمان کانام ملتا چلا آرہا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان کی کثر ت رائے کے ہاتھ میں باگیں دے کراگرکوئی شخص یہ امیدر کھتا ہے کہ گاڑی اسلام کے راستے پر چلے گی تو اسکی خوش نہی قابلِ داد ہے۔ ' بی

احرار شورش کے وقت نہ معلوم مولا نا مودودی صاحب کے نزدیک ان ۹۹۹ فی ہزارا فراد کی ماہیت کیسے بدل گئی اور آناً فاناً صالح جمہور کے زمرہ میں کیسے شامل ہوگئے کہ ان کی آواز کوملّت ومُلک کی حقیقی آواز قرار دیا گیامکن ہے کہ مولا نا صاحب اُن کے رنگ میں رنگین ہوگئے ہوں۔ فاضل جموں نے جماعت اسلامی کے متعلق بالکل درست کھواک:

''ہمارے نزدیک جماعت کے ذہن کی کیفیت صحیح سیح میچے میتھی کہ اگر چہوہ اس پروگرام کو جائز نہ مجھتی تھی جو ڈائریکٹ ایکشن کی قرارداد کی تعمیل کے لئے طے ہؤا تھالیکن وہ شروع سے آخر تک اپنے حقیقی خیالات کا دلیرانہ اور دیانتدارانہ اعلان اِس خوف کی وجہ سے نہ کرسکی کہ مباداوہ عوام میں

ار پورٹ صفحه ۳۲۲ ۲ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشکش صبّہ سوم صفحہ ۱۰۵

غیر ہردلعزیز ہوجائے لہذا وہ اپنی ذہنیت اوراپنے رویے کے اعتبارسے کسی دوسری سیاسی شخصیت یا انجمن سے مختلف نہ تھی اور دوسروں ہی کی مانند ہرایسے اقدام سے خائف تھی جواسے عوامی تقید کا نشانہ بنا دے۔'ل

# کیامطالبات کابچّہ ابھی زندہ ہے؟

مؤلفین تبصرہ لکھتے ہیں کہ عدالت نے: ۔

'' مطالبات کے خلاف خالص عقلی اور واقعاتی کھاظ سے کمزوراور بود ہے گر وراور بود کے گر مطالبات کے خلاف خالص عضر کے لئے انہائی دلفریب دلائل پیش کر کے کسی حد تک اس امر کا تو بندو بست کردیا کہ اِس بحجے کو ٹھکانے لگانے کے لئے یہ مطالبات بھی قبول نہ کئے جائیں ۔لیکن دوسری طرف عام مسلمانوں کو مطالبات کے غلط ہونے پر مطمئن کرنے کے لئے کوئی موادنہیں دیا۔''

''اس نے صرف اس منفی بات پراتفاق کرلیا کہ ان مطالبات کو ردّ کردیا جائے گرخوداس قضیے کوآخر کیسے حل کیا جائے ۔ اِس باب میں کوئی مثبت تجویز بیش نہیں کی ۔ اسکے معنی سے ہیں کہ بیفتنہ خیز بیخے صرف زندہ ہی نہ رہے گا بلکہ شاہ راہ عام پر کھڑ اروتا اور بسورتار ہے گا تا کہ پہلا موقع ملتے ہی کوئی نہ کوئی اُور فتنہ پرداز بڑھ کراُسے گود میں اُٹھا لے اور پھرایک شور محشر بریا کردے۔'' می

ا درمؤلفِ محاسبہ نے لکھاہے کہ فاضل ججوں کی رائے میں: ۔

''مطالبات کا میہ بچہ جسے احرار نے پیدا کیا اور علمائے اسلام نے اپنایا اور دولتانہ نے کراچی کی جانب نہر کھدوائی اوراس بچے کوصندوق میں ڈال کراس نہر میں مرکزی حکومت کی طرف بہادیا۔'' ابھی زندہ ہے اورانظار کررہاہے کہ کوئی آئے اور اُسے اُٹھالے۔''سے

إر پورٹ صفحه ۱۷۱ سی تیمره صفحه ۲۰۰۷ سیمی اسبه صفحه ۳۵-۳۳

# ر بورٹ کیا کہتی ہے؟

ا۔''وزیرِ اعلیٰ پنجاب نے لا ہور میں ۳۰ راگست (۱۹۵۲ء) اور پھر راولپنڈی میں اارسمبر کوتقر برکرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہ احمد یوں کوعلیجد ہ اقلیت قرار دینے کے لئے کوئی دلیل جواز نہیں ۔'ل

۲۔ حکومت پنجاب ۔ وزیراعظم نے ۲۱ رفر وری ۱۹۵۳ء کومرکزی کا بینہ کا اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پنجا ب اور صوبہ سرحد کے نمائندوں کو بھی اِس اجلاس میں شامل ہونے کی ہدایت کی گئی اور پنجاب کی طرف سے مسٹر محمد حسین چھہ وزیر مال' مسٹر غیاث الدین احمد ہوم سیکرٹری اور مسٹر انورعلی انسیکٹر جنرل پولیس شامل ہوئے ۔ فاضل جج کھتے ہیں:۔'' پنجاب کے نمائندوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ مرکزی حکومت کو بیادیں کہ حکومت کو بیان کی مذاحمت ہونی چاہیے۔'' بے

مسٹرچھہنے اِس اجلاس میں کہا کہ:۔

'' حکومت پنجاب کی رائے یہ ہے کہ وہ تحریک کے آگے جُھک نہیں سکتی ۔ یہاں جو بھی فیصلہ ہوگا پنجاب اس پر عملدرآ مد کرے گا۔خان عبدالقیوم خان نے پنجاب کے خیالات کی حمایت کی اور کہا کہ تحریک کو کچل دینا چاہئے ۔خواجہ شہاب الدین نے ان کی تائید کی اور کہا کہ حکومت کو ایک قطعی غلط مسئلہ پر مُلاّ وَں کے آگے ہیں جھگنا چاہیئے ۔''سی

سلے خواجہ ناظم الدین صاحب ۲۲۰ر فروری 198۳ء کوخواجہ صاحب سے علاء کے ایک وفد کی گیا ۔ لیکن اِس دفعہ ارکان علاء کے ایک وفد کی ملاقات ہوئی جس میں مطالبات کا اعادہ کیا گیا ۔لیکن اِس دفعہ ارکان کوواضح طور پر بتادیا گیا کہ:۔

إر يورث صفحة ١١١ ٢ إيضاً صفحه ١٨٧ ساليضاً صفحه ٣٨٨

'' نه مطالبات تسلیم کئے جاسکتے ہیں اور نه خواجه ناظم الدین ان کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کرنے پر آمادہ ہیں ۔'' لے

**۷ ۔ مرکزی حکومت کا فیصلہ:۔ ۲۷ رفر وری ۱۹۵۳ء کو مرکزی حکومت نے** حکومت نے حکومت پنجاب کو مطالبات کے متعلق''ایک نہایت فوری''''انتہائی مرجح'' خفیہ اور ٹی ۔ پی مرموز تار کے ذریعہ اپنا فیصلہ پہنچایا اور فیصلہ یہ تھا:۔

ا۔ ' احمدی ہوں یا پاکتانیوں کا کوئی دوسر اطبقہ ہواس کو اسکی خواہشات کے خلاف اقلیّت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ امر حکومت کے وظائف میں داخل نہیں ہے کہ وہ کسی گروہ کوز بردستی اقلیّت بن جانے پر مجبور کرے۔' ۲۔''احمد یوں کو صرف اِس بناء پر کہ وہ احمدی ہیں حکومت کے کلیدی عہدوں سے برطرف نہیں کیا جاسکتا۔ نہ عزیّت مآب وزیر خارجہ کی برطرفی کامطالبہ محض اس بناء پر کہ وہ احمدی ہیں قابلِ توجہ ہوسکتا ہے۔ کسی وزیر کو عہدے سے برطرف کرنے کے لئے ایک آئینی مشینری مہیّا ہے جب تک کسی وزیر کوایٹ رفقائے کار کا اور مرکزی آسمبلی میں منتخب نمائندگان جمہور کا اعتماد حاصل رہے اس کوعہدے سے برطرف نہیں کیا جاسکتا۔

کوئی وزیر محض اس لئے عہدے سے برطرف نہیں ہوسکتا کہ عوام کا ایک طبقہ ڈائر کیٹ ایکشن کی دھمکی دے کر اسکی برطر فی کا مطالبہ کررہاہے۔کوئی سرکاری ملازم خواہ وہ مسلمان ہویا غیرمسلم حکومت کے کسی ماتحت عہدے سے محض اپنے مذہب کی وجہ سے موقوف نہیں کیا جاسکتا۔''ی

# عدالت کی اپنی رائے

فاضل جج لکھتے ہیں:۔

" "صوبا کی حکّا م کوخوب معلوم تھا کہ مرکز کسی حالت میں بھی

ار پورٹ صفحہ ۱۳۸ سے رپورٹ صفحہ ۱۴۹

مطالبات کومنظور نہیں کرسکتا۔اورا گرکوئی فیصلہ ہؤ ابھی تووہ نامنظوری ہی کا فیصلہ ہوگا۔لیکن وہ مُصِر رہے کہ کوئی فیصلہ ضرور ہونا چاہیئے ۔اورمرکز جس کے نمائندہ خواجہ ناظم الدین تھے گھلم کھلا یہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ وہ مطالبات کومستر دکررہاہے۔کیونکہ خواجہ صاحب کے نز دیک ایسے فیصلے سے ان کاعلاء سے تصادم ہوجائے گا۔

ہماراخیال ہے کہ بیہ مطالبات بغیر کسی مذہبی احتیاط کے 'بغیر امنِ عامہ کوخطرے میں ڈالے اور بغیر حسیاتِ عامہ کوصد مہ پہنچائے مستر د کئے جاسکتے تھے لیکن ہمارے نز دیک قانون وانتظام کے صورتِ حالات کے مقاصد کے لئے اُن کا جواب دینا بالکل ضروری نہ تھا۔''لے

پس صوبائی حکومت اورمرکزی حکومت 'وزیرِ اعلیٰ 'پرائم منسٹر اورمعرِّ زعدالت کے نزدیک بیہ مطالبات کی وجوہ سے غیر معقول اورلائق ِقبول نہ تھے اور قطعاً قابلِ ردِّ تھے جیسا کہ بالآخر ظہور میں آیا۔

## بین الاقوامی رائے

مؤلف محاسبہ نے لِکھا ہے کہ فاضل جج اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ:۔
''خواجہ ناظم الدین نے کسی ملکی مفاد کے پیشِ نظر ایبا
نہیں کیا بلکہ انہیں باہر کے اُن ملکوں کی رائے کاخوف لاحق تھا جہاں
چوہدری ظفراللہ خان کو بہت کچھ عزت واحترام سے دیکھا جاتا ہے۔'' یے
نیز لکھا ہے کہ:۔

''فاضل جج صاحبان نے اِس حقیقت کوتسلیم کرلیاہے کہ اگر علائے اسلام کے بید مطالبات مان لئے جاتے تو فساد ہریا نہ ہوتا۔ اِس صورت میں'' چو ہدری ظفر اللہ خان کے عزل وطرد پر بین الاقوامی حلقوں میں کچھ ہل چل مجتی لیکن یا کستان کی آبادی (حکومت کے ) اس اقدام پر میں کچھ ہل چل مجتی لیکن یا کستان کی آبادی (حکومت کے ) اس اقدام پر

إر پورٹ صفحہ ۲۲۳ - ۲۲۳ کی اسبہ صفحہ ۳۲۳

نعره ہائے تحسین بلند کرتی۔'' لے

اِن دونوں اقتباسوں سے مؤلف محاسبہ نے یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ فاضل نج اِس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین صاحب نے کسی ملکی مفاد کے پیش نظر نہیں بلکہ صرف بیرونی ملکوں کی رائے سے خاکف ہوکر مطالبات رد گردیئے ۔اور چوہدری ظفر اللہ خان کومعزول نہیں کیا۔ بحالیکہ فاضل ججوں کی طرف اِس کامنسوب کرنا قطعاً غلط ہے کیونکہ وہ ہرگز اِس نتیجہ پر نہیں پہنچے ہیں جومؤلف محاسبہ نے محض غلط فہمی پھیلا نے کی غرض سے ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ بلکہ برخلاف اسکے فاضل جج تواس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ خواجہ صاحب طرف منسوب کیا ہے ۔ بلکہ برخلاف اسکے فاضل جج تواس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ خواجہ صاحب نے کئی ایک دُور رس نتائج کے خیال سے جو مفادِ ملکی کے بالکل خلاف سے مطالبات کومنظور نہیں کیا ہوگا اور چوہدری ظفر اللہ خان کومعزول نہ کیا اور فاضل ججوں نے وہ دُوررس نتائج پوری صراحت سے اپنی رپورٹ میں درج بھی کردیئے اور اس جگہ ان کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ چنانچے لکھا ہے:۔

'' پھرخواجہ ناظم الدین نے یہ (مطالبات کومنظور کرنے کا۔ناقل) راستہ کیوں نہ اختیار کیا۔ان کا قول یہ ہے کہ یہ راستہ نہ محض اس لئے اختیار نہ کیا گیا کہ ایسا اعلان دوسر ئے مسلم ممالک میں مؤثر نہ ہوتا بلک اس اقدام کے دُوررس نتائج کا خیال حائل ہوگیا جو اِس رپورٹ کے دوسرے مقام پر بیان کئے جاچکے ہیں۔'' ح

# وه دُوررس نتائج کيا تھے؟

فاضل جج لکھتے ہیں کہ:۔

''ان مطالبات کی منظوری کی صورت میں جو نتائج رونما ہونے سے وہ خواجہ صاحب کے ضرور ذہن میں آئے ہوں گے اور وہ مختصراً میں ۔۔ میں :۔

ا ـ خواجه صاحب نے محسوں کیا ہوگا کہ مطالبات تومحض'' فانے کا پتلا سرا''

ا محاسبه صفحه ۳۸ کړر پورٹ صفحه ۳۰ ۳۰

ہیں جوٹھونکا جار ہاہے۔اوراگریہاصول تسلیم کرلیا گیا کہا یسے نہ ہی مسائل کے متعلق بحث وفیصلہ مملکت کا کام ہے توشاید انہیں بھی زیادہ دشوار مطالبات کا سامنا کرنا پڑے۔

۲-ان مطالبات کے تسلیم کر لینے سے نہ صرف دُنیائے اسلام بلکہ بین الاقوامی دُنیا پر کیا اثرات مترسب ہوں گے۔ کیونکہ ان مطالبات کی تہ میں ایک لازمی مفروضہ بہتھا کہ اسلامی مملکت میں مسلموں اور غیر مسلموں کے حقوق کے درمیان بنیادی فرق ہوگا اوراس قسم کی مملکت کے معمولی فرائض میں یہ فیصلہ کرنا بھی شامل ہوگا فلاں فرد یا فلاں جماعت مسلمان ہے یا نہیں۔

سرچودھری ظفراللہ خان اوردوسرے احمدیوں کو جومملکت کے اہم سرکاری عہدوں پر فائز ہیں برطرف کرنے کا مطالبہ ایک اور پیچیدہ مسکلہ پیش کرتا تھا۔ چودھری ظفراللہ خان بین الاقوامی دُنیامیں نہایت مشہور ومحترم شخصیت تھان کی برطر فی کالازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کی وسیع اشاعت ہوتی اور بین الاقوامی تبصرے کئے جاتے اور ایسی تشریح کرنا بے اشتا مشکل ہوجا تا ہے جس سے بین الاقوامی شعور مطمئن ہوسکتا۔

اللہ عان ورسور کے ماتحت چوہدری ظفر اللہ خان اور دوسرے عہد بدار محض مذہبی عقائد کی بناء پر ملازمت سے علیحد ہنیں کئے جاسکتے تھے کیونکہ پاکتان کی دستورساز اسمبلی ۲ را کو بر ۱۹۵۰ء ہی میں پاکتان کے شہر یوں کے بنیادی حقوق کے متعلق ایک عبوری رپورٹ منظور کر چکی تھی جس کا مطلب بیتھا کہ ہر متندشہری مذہب نسل ذات 'جنس اور مقام ولا دت کے امتیاز کے بغیر مملکت کی ملازمت میں تقرر کا حقد ارہے اور اس امر کی طانت دی گئی تھی کہ آزادی شمیر اور اپنے مذہب کے تعلیم 'تعمیل اور تبلیغ کا حق ہر شہری کے لئے محفوظ ہے۔

۵۔ انجون اقوام متحدہ (جس کاممبر پاکستان بھی ہے) کی جزل اسمبلی کے انسانی حقوق کے بارے میں انسانی حقوق کے بارے میں جو بین الاقوامی میثاق مرتب کیا تھا اسکی میثاق دفعہ ۱۳ کا منشاء یہ ہے کہ ہرخص کو فکر ضمیر اور مذہب کی آزادی کاحق ہوگا جس میں اپنے مذہب اور عقیدے کوتبدیل کرنے اور اس مذہب یا عقیدے کوتعلیم 'امن' عبادت اور ادائے رسوم میں ظاہر کرنے کی آزادی بھی شامل ہے ۔لہذا اگریہ مطالبات منظور کر لئے جاتے تو بین الاقوامی حلقوں میں خاصہ اضطراب بیدا ہوجا تا اور مطالبات کی منظوری اس امر کا اعلانِ عام سمجی جاتی کہ پیکان اپنی شہریت کو ان وجوہ پر مبنی قرار دے رہاہے جود وسری قوموں پاکستان اپنی شہریت کو ان وجوہ پر مبنی قرار دے رہاہے جود وسری قوموں کے مقابلے میں بنیادی طور پر مختلف ہیں ۔اور غیر مسلم محض اپنے عقائد مذہبی کی بناء پر پاکستان میں سرکای عہدوں پر فائز ہونے سے محروم کئے جارہے ہیں۔

۲۔ ہندوستان پاکستان کورُسوا اور بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔لہذاوہ اِس موقع سے بھی ضرور فائدہ اٹھا تا۔ ہندوستان میں بھی فرقہ وارمسئلہ موجود ہے۔وہ یقیناً پاکستان پراس معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا جو ۱۹۸ پریل ۱۹۵۰ء کو حکومت ہند اور حکومت پاکستان کے درمیان قرار پایا تھا۔اور جس کے ماتحت دونوں حکومتوں نے افلیتوں کے افراد کواس امر کی ضانت دی تھی کہ اُن کوا پنے اپنے ملک کی پلک زندگی میں حسّہ لینے 'سیاسی اور دوسرے عہدوں پرفائز ہونے اور سول محکموں اور مسلح فوجوں میں ملازمت کرنے کے حقوق 'اکثریت کے افراد کے بالکل مساوی ہوں گے۔اور یہ حقوق اس معاہدے میں بیادی قرار دیئے گئے تھے۔

ہندوستان کواحمہ بی مذہب یا احمد یوں سے کوئی غرض نہ تھی ۔ نہ

ایسے مذہبی جھگڑوں سے کوئی سروکارتھاجن سے وہ بعافیت گزر چکاہے لیکن وہ مطالبات کی منظوری کے نتائج کو ضرور فوراً محسوس کرتااور صحیح طور پر بیہ مقدمہ پیش کرتا کہ اگراحمد یوں کو مملکت میں سرکاری عہدوں پرفائز ہونے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تو ہندؤوں کو (جن سے ہندوستان کووابشگی ہے) کیونکر دی جائے گی۔' لے

یہ وہ دُ وررس نتائج سے جومطالبات کی منظوری میں حائل ہوئے جن کی اہمیت کسی صورت میں بھی نظرا نداز نہیں کی جاسکتی تھی اس لئے خواجہ صاحب نے پہلے تو علماء کے ساتھ اپنے ندا کرات کو اِس امید موہوم پر طول دیا کہ وہ مطالبات کورک کردیں گے لیکن آخر کارخواجہ صاحب نے مطالبات کوردکر دیا۔اورساتھ ہی علماء کی گرفتاری کا حکم دیدیا۔ یہ

ان تصریحات کی موجودگی میں مؤلف محاسبہ کاعدالت کی طرف یہ منسوب کرنا کہ اسکے نز دیک اگرخواجہ صاحب مطالبات منظور کر لیتے تو صرف چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی معزولی پربین الاقوامی حلقوں میں کچھ ہلچل مجتی کیونکر جائز اور درست ہوسکتا ہے جبکہ عدالت نے اس جگہ فہ کورہ بالا' دُوررس نتائج '' کی طرف رپورٹ میں اشارہ کردیا تھا۔اوران دُوررس نتائج سے ظاہر ہے کہ مطالبات کی منظوری مفادِمکی کے سراسر خلاف تھی اوراس سے ملک کوطرح طرح کی دقتیں اور دشواریاں پیش آنے کا اندیشہ تھا۔

# کیا بچه زنده ہے؟

اِن تمام تصریحات کے باوجود مولفینِ تبسرہ بحوالہ انگریزی رپورٹ صفحہ ۲۸۶ لکھتے ہیں کہ عدالت خود کہتی ہے:۔

#### '' یہ بچپر (لعنی قادیانی مسکے کا فتنہ خیز بچپہ \*) ابھی زندہ ہے

' إس جگه انگریزی رپورٹ میں demands کا لفظ موجود ہے۔اوراس کے اُردوتر جمہ میں صاف کھا ہے کہ'' اگر مطالبات کو ننھے بچے سے تشبیہ دی جائے'' (رپورٹ صفحہ ۳۱۷) اورمؤلف محاسبہ نے بھی''مطالبات کا بیہ بچہ' ترجمہ کیا ہے(محاسبہ صفحہ ۳۵) کیکن تبقرہ کے صالح مؤلفین نے لکھا ہے کہ عدالت ار بورٹ صفحہ ۲۵ تا ۲۵۳ تا ۲۵۳ اورمنتظرہے کہ کوئی اُسے اُٹھالے۔''لے اورمؤلفِ محاسبہ لکھتے ہیں کہ:۔

''فاضل جج صاحبان کے ان ریمارکس سے واضح طور پر کوئی متیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ آیا عدالت نے اس بچے کو جسے باشندگان ملک کی سر پرسی حاصل ہے وہ حاضر کی بین الاقوامی دُنیا کی چہ میگوئیوں کے خوف سے کشتی اور گردن زدنی قراردے دیاہے یااس کے زندہ رہنے کاحق تسلیم کیاہے ۔ لیکن میر چاہا ہے کہ سیاسی رہزن اور طالع آزمااور مجہول الکیف اشخاص اسکے سر پرست نہ بننے پائیں ۔اوراُسے اپنی دنیوی اغراض کے لئے استعال نہ کریں۔'' ی

### ہماری رائے

یہ مطالبات کا'' ننھا بچّہ'' جس کے متعلق خواجہ ناظم الدین صاحب نے اپنی شہادت میں شکایت کی تھی کہ مسٹر دولتا نہ یہ چاہتے ہیں کیہ:۔

'' میں نتھے کو لئے رہوں''

جومطابق رپورٹ احرار نے جنااورعلماء کو متنٹی بنانے کے لئے پیش کیا۔اورانہوں نے اسکا باپ بننا منظور کرلیااور مسٹر دولتا نہ نے میر نوراحمد ڈائر یکٹر تعلقاتِ عامہ کی مدد سے نہر کھدوا کر جسے دولتا نہ اوراخبارات نے پانی مہیّا کیا تھاصندوق میں ڈال کرمرکز کی طرف بہادیا۔لیکن خواجہ ناظم الدین نے اسے گودمیں لینے سے انکار کیااور پرے بھینک دیا۔

اب وہ بچہ عدم کفالت کی وجہ سے مُر دہ بشکل زندہ ہے ۔گواس کے پیدا کرنے والے اپنی جماعتی حیثیت سے ناپید ہو چکے ہیں۔اوراُ سے متبنی بنانے والے علماء کی حالت بقید حاشید از صفحہ ۲۲۲ خود کہتی ہے کہ یہ بچہ (یعنی قادیانی مسّلہ کا فتنہ خیز بچہ ) ابھی زندہ ہے ۔اوریہ انداز صرف اس لئے اختیار کیا گیا ہے تاجن لوگوں نے رپورٹ نہ پڑھی ہووہ سمجھ لیس کہ مذکورہ بچے کوخود عدالت نے قادیانی مسّلے کا فتنہ خیز بچہ قرار دیا ہے نہ کہ' مطالبات کا بچہ''

إتبره صفحه ۲۰۱ ع محاسبه صفحه ۲۳

جبیہا که''نوائے وقت''میں زیرعنوان''سچّی باتیں'' لِکھا ہے۔ یہ ہے کہ:۔

''ہمارے مُلک میں علمائے دین کا جوتھوڑ ابہت وقارتھاوہ انٹی قادیانی تحریک کے دَوران میں بالکل ختم ہو گیا۔خصوصاً تحقیقاتی عدالت میں توان حضرات نے اپنے علم وقہم ونظر کا جوثبوت دیا ہے ۔اسکے بعد شاید ہی دین کی کچھ قدرومنزلت ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ میں باقی رہ جائے ۔'ل اوراب ان کے بعض رفقائے کا رمثلاً مؤلفین تبصرہ اعلانیہ کہدرہے ہیں :۔ '' حکومت نے مارشل لاء لگا کراورسوا دومہینے تک عوام کے سینے

یرمونگ دَل کرلوگوں کوخوف زدہ کردیا۔''

'' کیاعوام کے احساسات اور ان کے خیالات وجزبات کو دُنیا میں تبھی رائفلوں اورکورٹ مارشلوں سے بدلہ جاسکا ہے۔جو یہاں اِن چزوں سے اِس معجزے کی توقع کی جائے۔'' یہ

اور وہ بچیر خود راہ دیکھر ہاہے کہ کوئی''سیاسی ڈاکؤ' یا'' طالع آز ہا'' آئے اوراسے گود میں اٹھالے۔ اللہ تعالیٰ مملکت پاکتان کو ایسے'' سیاسی ڈاکو وَں'' اور' طالع آ ز ما وُں''اور'' گمنام وبے حیثیت آ دمیوں'' کے شر سے محفوظ رکھے۔

> اللُّهمّ انّا نجعلك في نحورهم ونعوذبك من شرورهم اللُّهمّ امين وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمِدُ لِلَّهِ رَبِّ العَلَمِينِ ع

> > ی تبصره صفحه ۲۰

ا نوائے وقت ۲۳ رفر وری ۱۹۵۵ء